

# سِلسلة مطبئوعات المجبن ترقئ أل<sup>ا</sup>

ما ما محرماری

از

سیرکشب طفی (بی - اے)

شابع كرده

أنحمن ترقی اُرُدو (بند)، دہلی

قیمت عمر

باعماري



از سیرکامصطفای (بی ۔ ابے)
سیرکامصطفی (بی ۔ ابے)
شائع کردہ

انجین ترقی اُزدور بہندی، دہلی

i

CF.EC - 1 200°

## فهرست مضامين

| صفح        | مصنمون                                                               | لمبرشار      |
|------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|
|            | تعارِف                                                               | (1)          |
| ۵          | ما خذکی تلاشی                                                        | ( <b>7</b> ) |
| 11         | حالات زندگی                                                          | (۳)          |
| ۱۳         | ضمني عنوانات                                                         |              |
| į          | عهد ملک محد جاتسی میں ہن سِتان کی فضا، ملک محد کامولدون،             |              |
|            | خاندان، حليه، خطاب، لقب، ذرلجيّهٔ معاش، اولاد، احباب،                | }            |
|            | نذمهب، اعتقادات منهمي، ارادت يا نشرف، بشاه مبارك بودله               |              |
|            | درسگاه تصتوف، احبازت تصتوف، البیطی کوردانگی ،علمی استعدار،           |              |
|            | فارسی، فارسی صرب الامثال ،عربی ،سنسکرت، بهاشا او <i>زسکرت</i> ،      |              |
|            | عرومن، ومدانت اور پران، راماین اور مها بهارت، حیفرانید،              |              |
|            | تاریخ ، بخوم، عام معلومات، اخلاق وعا دات، بدیبه گوئی،                |              |
|            | خصایص، جرأت، انکسار، مصیبیت ، بُرا کی کے بدی بھلاتی،                 |              |
|            | جوان مردی، دولمت، وفات، مزار، ملک محر کا مرتبه مهندی ا دب بی، ا      |              |
| <b>~</b> } | تصانبيت                                                              | 1            |
| ٧٨         | ذیلی عنوانات                                                         | 1            |
|            | پدماوت، بدماوت کا قصّه، کہانی کا اریخی وُخ ، شاع جاکسی کا نظر کیجیت، |              |

| عنفخر | مقنمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | منبرشار |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|       | فراق، وصال، پدماوت کا مرتبه بهندی اوب پی، پدماوت پر<br>ایک سمرسری نظر بسیبرت نگاری، پدما وقی، رتن سین، ناگمتی،<br>رتن سین اور با ول کی مائیں، با دل کی بیوی، را گھو، گوراا ور با دل،<br>علا الدین، وصف نگاری، رسم ورواج، فتی خصوصیات، تشبهه،<br>تشن تعلیل، مبالخه بخیل اور روانی، محاوره، مقوله، حرب الاشال،<br>حکمت وموعظت، اکھراوٹ، اکھراوٹ کا کلام، آخری کلام، |         |
| 144   | باره ماسیه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| 1~•   | شاعرجاتسی کی بھا کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1       |
| 141   | منمنی عنوا نات<br>بر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1       |
|       | ودهی زبان کی تاریخ ، اودهی زبان کی خصوصیات، برج مجاشا                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4       |
|       | لاعرى كى معسوصيات ،س تصنيف ،س تصنيف برمحاكم، رسم الخط                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1       |
| १९९   | سرایا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (4)     |
| Y-0   | بائس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (4)     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |



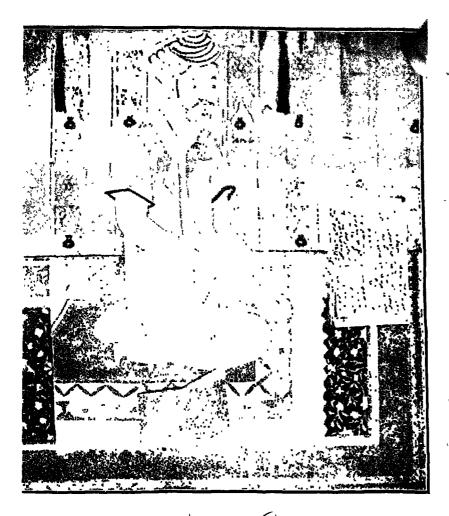

ملک محمد جالیسی [شمسالعاما بروفیسر عدالنسي نبي انگريري صبيف «در بار مغليه ميں فارسي ادب کبي تاريخ، سے به اجازت مصف نقل لي گذي]

## "تعارُفُ"

الک محرجایسی اودھ کے رہنے والے اور بھاشا کے بڑے با کمال شاعر تھے۔ اُن کا نام آج کئی صدیوں کے بعد بھی اور تو اور اُن کے اہل والی شاعر تھے۔ اُن کا نام آج کئی صدیوں کے بعد بھی اور تو اور اُن کے اتنے ختلف نشخ اور ترجے ہندستان کے متعدّ ومطابع سے شایع ہوئے ہیں جویقینیا کسی اور ترجے ہندستان کے متعدّ ومطابع سے شایع ہوئے ہیں جویقینیا کسی ملک اور زبان کے مشاعر کی شہرت کو جار چاندلگانے کے لیے کا نی ہیں (چہ جائیکہ جب سوال ہو ہندستان جیسے قدینا شناس ملک اور بھا شاجیسی گردہ زبان کے حار سو برس پُرانے شاعر کا ۔ قلمی نشنے اس کے علاوہ ہیں) ملک محد کی ایک تصنیف لینی پر ماوت کے کئی نشنے ناگری رسم الخط میں حارتین السطور معانی سے مزین ہیں اور بین السطور معانی سے مزین ہیں اور بین السطور معانی سے مزین ہیں اور بین اور بین اور بین اور اُن کے کلام اور بین اور بین اور اُن کے کلام برنقد و تبصرہ بھی ہی۔

فارسی رَبان بی ملک صاحب کمتعلّق کچمرا ذکار ہیں۔ اراکان کے راجا کی سررستی میں بدماوت کے ایک نسخ کا ستر هویں صدی میسوی میں بنگالی زبان میں بھی ترجمہ ہوا ہو۔

انگریزی زبان بس بھی چند منطابین اور ڈاکٹر گری پرسن اور سدھاکرجی کامرتمب کیا ہتوا ویدہ زیب لیکن نامخمل ایڈلیٹ ن بینی سردهاكر سپندريكا موجو د راي -

اُرْدُوْ زَبَان مِی بھی اُصل نظم کے متعدّد نسنے کا نبور، لکھنو ، بریلی کے ختلف مطابع کے ہیں جو قریب قریب سوبس پُرانے ہیں کسی ہیں کُل نظم کا ترجہ اُرْدُو نظم میں ہو قریب قریب سوبس پُرانے ہیں سکھ دیا ہو کُل نظم کا ترجہ اُرْدُو نظم میں ہو اکتفاکی ہو۔ البقہ خود ملک صاحب کے متعدّق کو تی معلومات اُرْدُو زبان میں نہیں ہو سواتے ان چند سطوں کے جو آجمیات میں مولانا اکرا د دہلوی نے سپر دقلم فرماتی ہیں۔ یا اس ضمنی جو آبحیات میں مولانا اکرا د دہلوی نے سپر دقلم فرماتی ہیں۔ یا اس ضمنی تذکر ہے کہ بو حصرت شبلی نے اپنے مضمون میں کیا ہو۔ جس کا عنوان تذکر ہے کہ بو حصرت شبلی نے اپنے مضمون میں کیا ہو۔ جس کا عنوان

ان سے محبت رکھتے تھے بنیانج سولھویں صدی عبیوی شیر شاہی عہدیں مک محبر ایک نبان سے محبت رکھتے تھے بنیانج سولھویں صدی عبیوی شیر شاہی عہدیں مک محروجاتسی ایک شاعر ہوتی ہک شابت پرماوت کی داستان نظم کی اس سے عہد ندکور کی زبان ہی نہیں معلوم ہوتی ہک شابت ہوتا ہو کہ مسلمان اس ملک میں دہ کریہاں کی زبان کوکس پیار سے بولنے لگے تھے۔ اس کی بحریمی ہندی رکھی ہو اور ورق کے ورق الشخ جاؤ فارسی عربی کا لفظ نہیں شامطلب اس کا ایج مسلمان بلکہ ہرایک مندؤ بھی نہیں سبحقتا ۔ کتاب ندکور جھ ب گئ ہوا ور مرجگہ بسکتی ہو اور مرجگہ کسکتی ہو اس لیے نونہ بنیں کلمت ا

مانوذازاً بحیات صفحه ۱۸مطبوعه اسلامیه استیم پرئیس لا بهور کی دروازه طبع نهم س<u>کله استیم</u>

مله "امیز صروک بعد شیر شاہی عہدیں ملک محد جائسی بیدا ہوئے وہ محاکا زبان کے ایسے زبر دست نشاع مقے کہ نود مہندووں بیں آج کک آن کا ہمسر پیدائنیں ہوا۔ بدماوت اُن کی شنوی آج موجود ہے اور گھر گھر بھیلی ہوتی ہے۔ ہندووں بیں بھوا۔ بدماوت اُن کی شنوی آج موجود ہے ملك محد جاتسى

### "مسلمان اور مبندی شاعری "ہی۔ اس کے علاوہ میرسن وہوی سے بھی

سب سے بڑا شاع آخر زمانے کا کا بداس رسی واسی، گزدا ہوجس نے داماین کا بھاکا ہم الاست المراس المراس میں ترجمہ کمیا ہو ۔ نکمت شناسوں کا بیان ہو کہ قدرتِ زبان کے کھا ظسے بدماوت کی سی ترجمہ کمیا ہو کہ بدماوت کی کسی طرح را ماین سے کم نہیں اور اس قدر تو ہرشخص دیکھ سکتا ہو کہ بدماوت کے مسلح کے صفحے کے صفحے پڑھتے چلے جاؤ۔ عربی فارسی کے الفاظ مطلق نہیں ہے اور بیں شناذ ونا در تو داماین بھی الیسے الفاظ سے ضالی نہیں ۔

ملک محد جائشی نے بدہ وت کے سوابھاکا بیں اور بھی دومٹنویال کھی ہیں ہوائن کے خاندان بی اب بھی موجود ہیں لمبکن افسوس اُن کے چھپنے کی نو سبت نہیں آئی .

رمقالات شبی حقنهٔ اوّل صفحه ۱۹- ۲۰ مطبوعهٔ می پرسی محمود کر تعصنی و نظر مقالات شبی جلد دوم مطبوعهٔ دا دا لمصنفین سالا به بی بی معنون ملک محمد جانسی کے متعلق رساله ملک محمد جانسی کے متعلق رساله "تماہی" ہندستانی اکبیڈی الد ابر بابت ، و اکتو برسالا براج بی نورالحس مقاب کا کوروی کا ہی جو ائہندی زبان اور سلمانوں کا طبعی میلان "کے عنوان سے شایع بتم اہم مصنون طویل ہی گر نفس معالمہ کے متعلق اتقاب س حسب ذیل ہی۔

" ملک محد جاتسی نے حضرت امیر خسرو کے بعد شیر شاہی دور بین آنکھیں کھولیں ۔ صاحب بدماوت کی شہرت ہندی ا دب بین سلم ہی سنکھا ۔ بر بین شہرت ہندی ا در بین سلم ہی سنکھا ۔ بر ابن اورت تفعنیف کی ۔ بوراب بھی موجود ہی اور گھر گھر پھیلی ہوئی ہی ۔ بخد اب کھی موجود ہی اور گھر گھر پھیلی ہوئی ہی ۔ کما تلا سے نکمتہ شناسوں کا وعولی ہی کہ قدرت زبان اورسادگی بیان کے کی ظریب

### جنداشعار ملک محرجاتس کی شان میں ارشا د فرائے ہیں۔

شنوی پر اوت کسی طرح را ماین سے کم بہیں ہو ملک صاحب موصوف کبیر کی تعلیمات سے متاثر منتھ ، راج معاصب البیشی میں ان کا متاثر منتھ ، راج معاصب البیشی میں ان کا مزار مرجع خلالت ہو۔

پدما وست کے سوا دوکتا بی اکھراد سے اور دوسری کا نام معلوم نہیں مھاکا ذبان میں گھی ہیں جن کے ذبورطیع سے آواستہ ہونے کی نوست نہیں آئی۔ ادسوس ہے کہ کلام کے حسی ذما منسعے مفقود ہے اکثر مقامات پرتداش کی گئی مذمل سکا ؟

#### صفحہ ۲ مسر سر ۲۸

وه که پر اوت جنموں نے ہو کسی
ان کا اکبر نے کیا دریا فت حال
اگر ہو صحبت سے اُن کی فیضیاب
لیک دنیا تو یہ ہو ظاہر پرست
د کیفتے ہی اُن کو اکبر ہنس پڑا
یوں کہا اکبر سے ہو کر حیث مر تر
یاکہ میر نے پر ہنسے نے اختیار
افتیاراس کا ہوجو ہو اس کے ہاتھ
رنگ ہیں دونوں یہ اُس کے ہات کے
بقیہ حاشیہ صفح ہ پر ملاحظ کیے۔

## "ماخذكي تلاش

ملک محدجاتسی کے حالات فراہم کرنے اور اُن کے کلا م کوا وُدؤیں منتقل کرنے کا خیال میرے دل میں انس وقت سے ہو جب بین راہ قالیف

بقيرحا شيرصفخرم

دل بهر کرتا هم ا نر ان کا سخن

الغرض ان کو با عزانہ نمام ان کے گھر بھجوا دیا بھر والسلام صاحب تا نير بو بين الحسستن

رمانو ذاز رموز العارفين مصنفه ميرس دموى سمالمهم

نوط. بدمننوی سلام المسلده بیشمس الاسلام پرس سے طبع ابو چکی ای اور کتب ضامهٔ آصفیه حیدراً با درکن بیس موجود ایم - اسی کمی کو محسوس کرکے ملک صا کے صالات نہ ہرگی ان چندسفات میں محفوظ کیے جاتے ہی اگر جیر چند صفح مك محد جآسى ك كلام برتبصر اواكن كى زندگى ك حالات كى تشريح كے ليے توكيا أن کوونیائے ا دب سے روشناس کرنے کے بیے بھی ناکافی ہیں۔ اللہ رے زولنے کی نیزگی کہ حسن الليم عن پر حكومت كى بواج أسے ابل عن سے متعارف كرنے كى صرورت بين أتى ہولیکن جو کچو لکھا جار ما ہو دہ محض نہریدے طور پر ہم اوراس لیے کہ شایرسمنداز کے لیے تازیا نه ہو سکے در مذکسی شاع<sub>و</sub>ا ورا دیب کے کار <sup>-</sup>اموں اور حالات زندگی کے ہیان مختصر کے لیے بھی ایک طویل وفتر درکارہ یفاصکر محد جائسی کے لیے جن کوروسروں کے مذبهب کی روا بتوں اور ان کی زبان پراننا قابو تھا کہ پر اوت اسی داستا ن ظم کی جیسے دیکھوکر گرج بسیویں صدی کے اویب اور شاعر بھی انگشت بدنداں رہ جائیں ۔ جائس - سینورنی ست سیری

وتصنیف کی صعوبتوں سے بالکل بے جرتھا اوروہ وشواریاں تومیرے وہم میں بھی نہ گزری تھیں ہواس مرحلہ خاص کے لیے مخصوص تھیں۔ لیکن ابتدا کر دینے اوران وقعوں کے ایک حدثاک بیش آجائے کے بعدمیرے ابتدا کر دینے اوران وقعوں کے ایک حدثاک بیش آجائے کے بعدمیرے اور دوں میں اور زیادہ بی بیدا ہوجلی اور نصیال بہوا کہ اگرمشکلات کے ساتھ ہمت بھی بڑھتی گئی تو کچھ دؤر نہیں کہ میرا مترعا حاصل ہوجائے۔ ماتھ ہی ساتھ ریہ خیال بھی تقویت بہنچیا اور اکمان میں کیا نہیں مل جا ا۔

لین باای ہمہ کوئی مسالا اکتھا نہ ہوسکا۔ جہاں جہاں سے اُمید تھی وہاں سے بھی میرے ہراستفسار کا جواب عذر لاعلمی بیں دیا گیا۔ ہم سعی ناکام ہوئی۔ غرض حوصلے نیست ہوگئے جی جھوط گیا اوراس تاریکی میں راہروی ، دوسروں کا گیا ذکر ہی ، نو دمیرے نز دیک بھی شنخ چتی کے منصوبے سے کچھ زاید معلوم ہوئی۔ بس بیں ہمت ہارکر بیٹنے والا ہی تھا کہ ایک کوم فرما کی جہزائی سے رام چند شکل کی '' جائسی گرنتھا ولی'' ہا تھا گی جس میں ملک صاحب کے حالات کے ساتھ ساتھ اُن کی دوگا ہیں'' پر ماوت میں ملک صاحب کے حالات کے ساتھ ساتھ اُن کی دوگا ہیں'' پر ماوت مل ملکئیں اگر جی بھی تھیں ۔ محردہ امیدیں جان اُن کی دوگا ہیں'' پر ماوت مل کی اُن میں اُن کی مردے شروع کو دوائمیس ملکئیں اگر جی بیدتا ب ہندی رسم الخط ہیں تھی بھیر بھی احتباکی مدد سے تیں ملک می دو گئی مدد سے تیں۔ اُن میں شالے کرنے شروع کیے۔

اگرچہ اہل وطن نے گرمجونٹی کا اظہار مذکیا لیکن مجھے تو ایک پگ ونڈی مل ہی چکی تھی۔ یس نے بیز عیال کرکے کہ اب کہیں سے کچھ اور تو لے گانہیں "جاکسی گرنتھا ولی" ہی کوشمع راہ بناکراسی کا غایر مطالعہ شروع کیا اور بیرماوت کے ایک الیسے نشخے کی حستجو میں لگا رہا جواز دؤورسم الخط میں ہو لک محرجاتسی

گرید ندائی ملا تفایه کل براس شیخ تعمت الندصاحب جاتسی کی برولت میری مراد برائی ۔ پرما وت کا ایک حسب دلخوا ه نسخه ملا ا ورائس و قت ملا حب بغیراس کے کام چل ہی مزسکتا تھا۔ دوا ورکتا بیں "آخری کلام" معتنفهٔ ملک صاحب اور شاه سیّد علی نقی صاحب جائسی کی تعنیف کوده ایک تاریخ جو خالوا دهٔ پیرزا دگان جائس کے حالات بیں ہوائفیں کی کوششوں سے ملی جن سے ملک صاحب کے متعلق کا نی معلومات حال ہوئیں بہی ہنیں بلکہ شیخ صاحب نے ملک صاحب کا شجرہ نسب اور ان ہوئیں یہی ہنیں بلکہ شیخ صاحب نے ملک صاحب کا شجرہ نسب اور ان کے دوستوں کے تعلق بھی کا را مد اظلاعات مہیّا فرائیں ۔ ابگویا مہرسکوت ٹوٹی اور مجھے کچھ مذکجہ مرحمت فرمایا وہ بدریہی ۔ گونغمت اللہ صاحب کی املاد کے محجے کچھ مذکجہ مرحمت فرمایا وہ بدریہی ۔ گونغمت اللہ صاحب کی املاد کے معلومات سے محجے کچھ مذکبھ مرحمت فرمایا وہ بدریہی ۔ گونغمت اللہ صاحب کی املاد کے معلومات سے کوئی مزید فایدہ نہیں ہوا ۔ بھربھی ٹیں بعد مجھے سی صاحب کی معلومات سے کوئی مزید فایدہ نہیں ہوا ۔ بھربھی ٹیں نوا ۔ بھربھی ٹی

اسی درمیان میں بیر بھی معلوم ہواکہ ملک صاحب کا نا نہال مانکپور رضلع پرتاب گرطھ او دھر) ہو گر وہاں تو انظیس کوئی جا نتا بھی نہیں ۔ دنیا اینے نامور فرزندوں کوکس قدر جلد فراموش کر دیتی ہی !!

اله اب او بین بورسی کے ادبی قانونی اور سیارتی شعبہ جات تحقیق کی سال بھرکی کارگزاریاں رسامے کی صورت بی الد ابا واسسٹٹرینر کی سال بھرکی کارگزاریاں رسامے کی صورت بی الد ابا واسسٹٹرینر (ALLAHA BAO STUDIES) کے نام سے شایع ہوتی ہیں اس کی جلد الد محتمداقل) با بت سلط الد میں بھی ایک معنون انگریزی میں ملک محرفهای کے متعلق رائے بہا در لالد سیتا رام صاحب (بی اے) کا (صفح ۳۲۳-۱۲۷) میری نگا ہسے گزرا مگر مطلعے سے معلوم ہواکہ اس مصنمون کا ما خذ و اسی میری نگا ہ سے گزرا مگر مطلعے سے معلوم ہواکہ اس مصنمون کا ما خذ و اسی

شاہ سیدعی نقی کی تاریخ ہوا ورکچر زبانی اخبار ۔۔ اس مفنون کی نشاہری بناب چندر بلی صاحب پانڈے ایم اے بنارس ہند ولو نیورسٹی نے فرمائی تھی موصوف اُن سلمان ہندی شعرا کے متعلق ایک مقالہ شپر وقلم فرمار ہے ہیں جنموں نے ہندی ادب ہیں تعقوف کا رنگ بھراہ معجب اس سلملے سے نیاز حاصل ہوا کہ موصوف کو ملک محد جانسی کے تعلق الحصنے کے لیے اُن کی ایک کمیاب تصنیف لینی اور بہ ان کومیرے پاس سے لی اسے بنائت می مجمدسے لے گئے اور جانسی گر تھا ولی ان کومیرے پاس سے لی اسے بنائرت جی مجمدسے لے گئے اور جانسی گر تھا ولی گر اُن اُن کی ماری اُن کی ایک کی اشاعت حالیہ بی اس کو شامل کردیا۔

پانڈے جی میجے معنول ہیں طالب علم ہیں اور تحقیق و تدقیق کے ولدادہ۔
اوب دوست بھی ہیں اورا دب نواز بھی۔ انھوں نے میری ہہت عزت افزائی
فرائی اورا بنی اُن تصانیف سے جو اُنھوں نے ملک صاحب کے متعلق کی
ہیں مُستفید فرائے کا وعدہ کیا یہ وصوف کے جومضایین مجھے اب تک ملے
اُن میں زیا دہ تر پر ماوت کے رسم الخط اور سال تصنیف کے متعلق ہحث
کی گئی ہرگو مجھے بنڈ مت جی کی بعض را پوں سے اختلاف ہو لیکن میں اُن
کا ممنون ہوں۔

ان کے علاوہ" سرھاکر جبندر ریکا" جو ڈاکٹر گری پرسن اورسدھاکری کی دماغ کاوی کا بہتر ہر اور جس کا دیباجہ اور ترجمہ انگریزی بن ہو گر نامکس اس کو اور نبز " نیز نینه الاصفیا " جوسلامی المصر کی تصنیف ہو المفیں بھی دیکھا۔" نیز بہالاصفیا " کے مفتیف نمشی غلام سرور مرحوم لا ہوری بیں اور کا نبور کے مطبع نولکٹوریں طبع ہوئی ہی۔ اس کی جدراول کے بیں اور کا نبور کے مطبع نولکٹوریں طبع ہوئی ہی۔ اس کی جدراول کے یُں نے اپنے ماخذ بیان کر دیے یکین افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہو کہ باوجودامکانی تلاش کے ملک صاحب کے متعلق کوئی معتبرتاری فرلعیہ حالات معلوم کرنے کا بہم بہیں بہنچ سکا اوراکٹر روایات سینہ بہسینہ پر تناعت کرنی پڑتی ہویا بھر ملک صاحب ہی کی کتاب سے استنباط کیا جاسکتا ہو گؤید دونوں ماخذ ملک صاحب کے متعلق صبح حالات کے انکشاف کے لیے کافی نہیں لیکن مافذ ملک صاحب کے متعلق صبح حالات کے انکشاف کے لیے کافی نہیں لیکن جارہ کا رہی کیا تھا۔ بہرصورت ان فرایع سے جونقد معلومات مامل ہوسکی اور حاین کی کسونی پر کھونی ثابت نہ ہوئی وہ اس کتاب ہیں ملے گ

ماک صاحب کے رجمان طبع ،استعداد، اُن کے تعلقات اور اُن کے ماک سے دگیر صالات زندگی کے متعلق جو کچھر بھی معلوم ہوسکتا تھا وہ سب بیس نے فراہم کرکے بیش کردیا۔ بس بھی ہو میری کا ویش اور شتح کا نتیجہ۔

ستذكلب مصطفط

•

•

•

397967

ا-حالاتِ زندگی

## عبرملك محمرجاتسي ببرشان كي فضا

محدقاسم کے سندھ پر حلد کرنے اورا میزحسروکے پٹیالی (ضلع ایش) بیں پیدا ہونے کی تدت چھی سوسال کے لگ بھگ ہی ۔ جہاب دنیا کی تغیر بزیری کا تعلق ہوچھے سوسال کیا صرف چھے سال بہت ہوتے ہیں لیکن ترقیاں । ور معاشرت میں انقلاب کے لیے انتاز ماند بہت کم مجماعاتا ہو نما صکواس وقت جبكة تعلقات قايم كرفي ين صرف اجنبيت مي حايل مدمو بلكه فاتح اورفتور کا فرق بھی موجود ہاو لیکن مندستان میں جن تبدیلیوں نے اس قلبل مرت میں رؤ مما ہوکر ہندوا ورسلمانوں کے نقلقاتِ باہمی کو معاشرت اور تمدن کے اعتبار سے شیروشکر کا مصدان بنا دیا وہ اس نعیال کی تروید کرتی ہیں۔ اب ان خوشگوار تعلقات کی ذمه دارسلمانوس کی روا داری بویا سندوس کی مهان نوازی یابه دونون البکن واقعه یهی اور اس سے انکار منہیں کیاجامگا كمسلمانون كوائت ابعى جندروز بوت تفكه مندوون سع برا دراره مراسم فايم ہو گئتے اور کچھ ذریعے ایسے پیا ہوئے کہ بالآخر ہندستان اُن کا وطن بن گیا۔ بببين الاقوامى تعتقات يهبي كسمحدود بنبض بكر خلفائي عرب کے درباروں میں مندستان کے علما اور بنٹرنوں کی مشم علم اسی طرح روشن تقی جس طرح مسلمان شاعرا ورا دبیب سرزمین مهند کو سرحیثهم ماتے علو م مص سیراب کرد ہے نفے۔ امیر صروبے خالق باری نصنیف کرے اُلم کے تعلقات كا نبوت ديا جوائس وقت قايم بهو حيك تفط ينبوت بهى نبيس ديابلكه ان بي استحكام پداكيا حتى كه زمارزاً كيا كه عوام "رام اور رحيم" كوايك مان

ا ور خلا خلاکرنے کو رام رام کہنے کا مرادن جاننے لگے سادھوا ور فقیروں کو روانوں مذہب کے لوگ عرات کی نگا ہوں سے دیکھتے تھے ۔سا دھوا ورفقیر بھی وہی سمجے جاتے تھے جو تعصب سے دور ریگائی اور روا داری کے وسیع سمندر ا کی نفاه تک پہنچے ہوئے تھے۔ بہت دنوں ایک ساتھ دستے رہنے ہندو اُور الله ابب دوسرے نے ساتھ کھلے دل سے زندگی بسرکرنے لگے تھے اور لوگوں کے دلول اور خيالو برافراق كربائ اتحاتحا وكاجذبه غالب تفامسلمان مندول کی رام کہانیاں سنتے تھے اور بہند وسلمانوں کے ترا نہائے حدونعت سل اور دمینتی کی بریم کہانی سیصلمان تطف اندوز ہوتے تھے اور لیلی مجنوں کی واستان محبّست سن كرمبندوا بناول بهلات فق يهندو دبها تما اورسلمان صوفى " بھگوت بریم " اور شق قی قی کے سبت دے ہی سکے تقراب کیا تھا تعلقات تامم ببوسنے کیے بعد "گیان" اور مُعرفت اہلی کی منزلیں ساتھ کی ہونے لکیں ۔ابیسے وقت میں سلمانوں کا سندوں کی گھریلوروایات سے لحبيي ليناا وراغفير تصنيف كاجامه ببناناا درمعي سوين برسهاي كاكام كركميار ان کها نیون کوبیان کرے سلمانوں سے جنا دیا کہ دل کا وجو دنیکسی مذہب سے وابستہ ہواور مذہ بات محبت ملک وملّت کی قبود میں محدود ہی لینی جو بانیں ایک کے رائج ونوشی کا باعث ہیں وہی دوسرے کی ،جن تا ترات سے ایک کا دل متاشر مونا ہے انھیں سے روسرے کابھی غمیں عم ہوتا ہو اور نوشی کی فوتی۔ ترکی ، عربی ، جندوئی ، بھاشا جبینی م جیم منھ مارگ پریم کر نبی سرا ہیں تا ہ ترجمه - ترکی ،عربی ، ہندی ، جنی زبانیں ہیں ، اُن میں سب اُسی زبان کوسراہیے بیں جس میں مجت کی طرف رہنائی کی گئی ہو۔

.

#### तु की, श्ररको, हिंदुई, भाषा जेती श्राहि। जेहि मॅह मारग प्रेम कर, सबै सराहें ताहि॥

اشتراک جذبات کا یہ نیال ہوعوام کے دلوں ہیں امیر وضروبی میاں اور شاع جاتسی کی برولت راسخ ہوگیا تھا اُسے سکن رلودی اور علاقالدین الیسے با دشا ہوں کا تشد د بھی مذمٹا سکا اور جیسے کا تنیبا بنا رہا ۔ ایک طوف توسکندرلودی متھوا کے مندروں کو گراکر مسجدیں کھڑی کر رہا تھا، کشیر کے معابد منہدم کرارہا تھا اور ہندووں پرطرح طرح کے ظلم تو ٹر رہاتھا اور دوسری طوف پورب میں شیرشاہ کے والد سین شاہ کی سرپرستی میں تعلیمی ایک ایس ایسی نظم کے کرآئے جس میں مذا ہمب کے افتراق سے کوسوں دؤو النسین ایک ایسی نظم کے کرآئے جس میں مذا ہمب کے افتراق سے کوسوں دؤو النسین ایک ایسی نظم کے کرآئے جس میں مذا ہمب کے افتراق سے کوسوں دؤو النسین اور جو لیکار کرکار کرکہ رہی تھی۔ کہ انسان میں علی دین ملوکھ ہو"کا اصول ہرگزا ٹل نہیں ۔ قطبین کے علاوہ دوسر مے سلمانوں نے بھی اس قسم کی پانچ اور" پر بیم کہانیاں" اسی علاوہ دوسر مے سلمانوں نے بھی اس قسم کی پانچ اور" پر بیم کہانیاں" اسی علاوہ دوسر مے سلمانوں نے بھی اس قسم کی پانچ اور" پر بیم کہانیاں" اسی معلق وی بین کے اور تواص پر واگریں کا تھیں۔

سکے قطبیں حیثی خاندان کے ایک بزرگ شیخ بر ہان کے شاکر و مقع آگھوں نے "مرگا و تی" نام کی ایک نظم سلال میں میں بیندرنگرے واجہ گن بہت داوے "مرگا و تی امرک ایک نظم سلال میں مرارک اولی مرگا و تی کے معبست کی واستمان بیٹے رو کی جدی اورکنچن نگر کے راجہ روپ مرارکی اولی مرگا و تی کے معبست کی واستمان مکھی ہی ۔

سه ملك محد جاكس في البيندز ماف سيقبل لكمي بهوى چونظمون كا ذكريو لكبابر

विक्रम धँसा प्रेम के बारा। सपना वाति कई गयड पतारा॥

بقيه ماشيه صفحه ١ إبر ملاحظ يكي

وكرم دهنسا بريم كے إرا

سپنوت کنھ گيو پتا را

### زما نے کے لگ بھاگ لکھ کرتے تعقبی اور روا داری کی تعلیم دی -

بقيرحا شيرصفح ١٣

मधु पा**डे** मुगु घावति लागी। गगनपुर् हुङ्गा वैरागी ॥

राजकुँ बर कंचन पुर गमऊ। मिगावती कहँ जोगी भयऊ॥

साध कुँबर खँडावत जोगू। मधु मालति कर कीन्ह वियोग्॥

प्रेमावति कहँ सुरसरि साधा। ज्या लगि अनिकथ वर वाँचा॥ مدهو پاہمے مگو دھا دت لاگی مگن پورا ہوئے گا بیراگی راج کنور کنی پورگیو میگا قتی گفر بوگی بھیبؤ میگا قتی گفر بھٹا دت جوگو میسا دھ کنور کھنڈا دت جوگو مدھو مالمت کر کینھ بیوگو پریا دت کنھ مئر سرسادھا پریا دت کنھ مئر سرسادھا اوُرفنا لگٹ این مُدھ براندھا

( पद्मावत )

"وکرم دت" اور" اُشاائی آوده" کی مشہور کہا نیوں کے علاوہ جوا ورجارعشق کی واستانیں ملک محمد جائسی کے پہلے لکھی گئی ہیں اُن میں سے" مرگاوتی" اور" مرحوالتی" تو مل گئی ہیں نیل سے" مرگاوتی" اور" مرحوالتی " تو مل گئی ہیں نیلن بلک محمد جائسی کے پہلے لکھی گئی ہیں اُن میں سے" مرگاوتی اور" بلک محمد نے پر ماوت اُنھیں نظموں کے طرز پر کھی ہجان کے بعد بھی اسق مم کی نظموں کے لکھنے کا رواج رہا جانچ فازی پلا کے رہنے والے ایک بزرگ شیح میں ہے صاحبزاد سے متمان رمان ، نے سمنظلا کے لگ بھا جہاو کی کے رہنے والے ایک بزرگ شیح میں ہے صاحبزاد سے متمان اور دو ب نگر کے راج اچر میں کی لڑکی کہیں جبرا ولی کی محبت کا ذکر ہو مثل دو سری نظموں کے زبان او دھی ہو کچے بھو جبوری کا بھی کیل آئر۔ اسی قسم کی ایک دو مری کتاب نور محری کو اندرا و دست ہو ہو سائٹ ہو کے محبوب بوری کا بھی گئی تھی ۔ اس مسلسلے ہیں یہ امر قابل لھا کہ کہ اس قسم کی تمام پر سم کہا نیوں کے مصتف مسلمان مقلے مسلسلے ہیں یہ امر قابل لھا کہ کہ اس قسم کی تمام پر سم کہا نیوں کے مصتف مسلمان مقلے مسلمی رہنے میں لکھا تھا۔

انوش میں سے ماک محدی الیسے ہی زمانے بن محد کا مولدوں جبکہ ہندؤاورسلمان بالس <u>گف</u>ے ملے تقے تصبہ جان یں محاظم الدین با برشاہ کے عردیں سن ورسی بیا ہوئے ملک صاحب نے ابنی پیدایش اوروطن دونون کا ذکراینی ایک تصنیف بی اس طرح فرمایا ہے۔ بهاا وتأرمور لؤصدي भा भौतार मोर नौ सदी। (الشخرى كلام) ( आखिरी कलाम ) حاتس نتكرمور المستنعالؤ जायस नगर मोर असथानु । نگرکے نانوں آدی اُدیا نو तगर के नांब चादि उदयान ॥ رآخری کلام) ( आखिरी कलाम ) ملك جي في ايني وطن كوايك دوسركمقام بر" دهرم استهان ابتايا ہوجس سے جائس کی طرف سے ملک صاحب کے دل میں حاب وطن کا حذبه بديمي طور بيثابت بهوتا بهر-عِانْس بگر دهرم استهانو जायस नगर धार्म श्रसथान् । (पद्मावत) مندرجة بالاشعر كاحواله وبين كي بعد ملك صاحب كى حب الوطني كا له اس قصبه (جائس) کے نامی ادمیوں میں مک محدجائی کانام اس الم اوجس لے شیر شاه کے عہدیں پرمات تصنیف کی، وہ مخدوم اشرف کا چیلاتھا۔ روسطرکٹ گزیبر - جلد pa - راشح بریل یسفی س ۱۸) جانس ملک محدرجاتسی کا موطن وروین کی وجه سے مشہور ہو۔ بیا سوطوی صدی میں گزرا ہو اس کی ہندی تصنیف پر ماوت مشہور ہو۔ رامیبرل گزیچ مید ۱۳- اشاعت میدید صف<mark>ع ۹۰۴</mark>)

ذکر کرکے خاموش ہوجان اُن کے وطن کی گونند حق تلفی ہر اس لیے ضرورت معلوم ہوتی ہر کہ جائس کے اُن حالات پرروشنی ڈالی جائے جن کی بنا پر ملک صاحب نے جائس کو" دھرم استصال کہا ہری

فاتح جائس ستیدنجم الدین خود ایک ایسے مقد س بزرگ تھے جواکش الله مقد س بیر الواری جیائز ہی الاتے تھے ۔۔۔ بیر الواری جیائز ہی کہالاتی ہی کہ ایک طوف اجنبی ماک بیں گھمسان لڑائی ہو رہی ہواور دوسری طوف احنبی ماک بیں گھمسان لڑائی ہو رہی ہواور دوسری طوف احتراک مروار مشغول عبا دت گزاری ہو ۔۔۔ کم وبیش آخین موصیا کی حامل نسلیں ملک محد کے ذمائے بیں بھی موجود تقییں اور یہی و جہ ہی کہ شاعر جائسی نے اپنے وطن جائس کو" وحرم استفان" کہا ۔۔۔ تھی وہ عہد باک تھا بھی ایسا ہی جس کی اغوش میں سیدا شرف جہا گیراور مبارک شاہ بود لے اپنے برگزیرگان فیدا موجود تقریبی سیدا شرف جہا گیراور مبارک شاہ بود لے اپنے برگزیرگان فیدا موجود تقریبی وہ مرا تب حاصل ہوسکے جس کا تھتور گویا اُن کے نام کا جزوبن گیا ۔۔۔ حس کا تھتور گویا اُن کے نام کا جزوبن گیا ۔۔

تغیرّات زمان کے کرشکے ارباب نظرکے لیے ممتاج بیان نہیں ۔ فتح ج نس کے بعد آج جائس کی آبادی کو ساٹے فوسو برس کا زمانہ گزر حیکا اور جبکہ ہے

بہر لحظ بہر ساعت بہر دم دگرگؤں مدیشود احوال عالم تو بچر سائٹ سے نوسو برس بیں تو اسٹے لحظے اننی ساعتیں اور اتنی سائسیں شال ہیں کہ ان کے شمار پر بہترین محاسب بھی قدرت نہیں رکھتا اسی نسبت سے تغیرات بھی بے شار ہو چکے ہیں اس لیے آج کے جائس پر ملک محمد کے عہدے جائس کا قیاس کرنا محصن بے معنی ہوگا۔

-

رملیوے اسمین جائس دائے بر لی اور بہتا بگڑھ کے درمیان تھیے
کی آبادی سے تقریبًا الممیل کے فاصلے پر واقع ہے اسی تقب کے ایک ملے
میں بوکونیانے کے نام سےمشہور ہے۔ ملک محد کا مکان اب تک موجو دہوجس
کی بوسیدگی اورشکستہ حالی زبان حال سے مہندستا نیول کی غفلت اور ہے
کا اور حہ بڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں ۔۔کاش شاعر جائسی انگستان میں ہوتے
نہاں شیکسیسر کے مکان کو گویا معبد کا مرتبہ ویا جاتا ہے!!

ملک جی کی پیدایش کے وقت سخت زلزلہ بھی آیا تھا۔ اس کا ذکر

श्रावत उधत-चार विधि ठाना।

मा भू कॅप. जगत श्रकुलाना।।

धरती दीन्ह चक विधि माई।।

फिरै श्रकास रॅहट के नाई।।

गिरि पहाड़ मोर्यान तस हाला।

जस चाला चलनी मरि चाला।।

भिरित-लोक उथों रचा हिंडोला।

सरग पताल पवन म्बट होला।।

गिरि पहाड़ परवल हिल मण्या।

सरती पहाड़ परवल हिल मण्या।

धरती फाटि, छात महगनी।

पुनि भई मया ज् सिष्टि दिठानी।।

سلام آوت اُدھت جار برھ مھانا دھرتی دینھ جگت اکو لانا دھرتی دینھ جگر بدھ بھائیں گھر کی کاس رہٹ کے ناتیں مرک جا لا الا جینی بھر جا لا مرگ بتال پون کھٹ ڈولا مرگ بتال پون کھٹ دولا مرگ بتال پون کھٹ دولا مات بھرانی مات تھا تی دھرتی بھا سے بھات بھرانی دھرتی بھا سے بھرانی دھرتی میا جوسش دھا تی

( ह्याखिरी कलाम ) ( ह्याखिरी कलाम )

ملک صاحب موصوف نے خودہی فرمایا ہی-فاندان اشاعر جانسی کے کہ مک محدجاتی کا مشجرة نسب مد فاندان ابزاگ عربی سل سيمفع جوهسب اودنسب كے اعتبار سے خاص امتیاز ر کھتے تھے اُن کے والد کا نام شيخ ممريز تقا مان كانام علوم كمك شيخ عبدالجليل نہیں آنرا معلوم ہو کدان کی نانهال مانكيور مين تقى اورشيخ الله واداك كے نانا تھے۔ ملیم ابھی سات ہی برس صلیم کے تقے کہ شدّت کے ساتھ چیچک نکلی بجنے کی کوئی ملک شیخ سلطان اميدرنه تقى ـ مان نے مُنت مانی که صحبت بونے پریکن بور یں مدار سے اہ کی زیارت میں مدار سے اہ کی زیارت کروں گی ۔۔۔ا<u>تھے</u> توہو گئے۔ <sub>1</sub> ا چھے کیا ہوئے گویا پھرسے شیخ مک حافظ رلاولد) (ملک محدرجانسی) بیدا ہوتے لیکن ایک ا نکھ (لاولد) جانی رہی اور نہبت بد صورت لفته بہت شہور ہرجس سے اُن کی کے حاشیہ صفر الا برلما حظم کیجیے ہو گئے ان کی بد صورتی کے متعلق ایک ق

Total or



ملک محمد جایسی کا مسکن واقع محله کنچانه ٔ جایس (اوده)



ملک محمد جابسی کا مزار واقع قصه اهنٹهی صلع سلطانپور (اودھ

ap member armed

حاضرجوا بی اور سنجیدگی پردوشنی پڑتی ہم ۔ ایک مرتبہ شیر شاہ کے دربار کاکوئی اہم ر (بدروا بینہا اکبر با د شاہ) جوان کو بہجا نتا نہ تھا اُئن کے بدصورت چہرے کو د کھیدکر ہنسا تو اُنھوں نے کمال متانت وسنجیدگی سے پر چھاکہ مٹیا سنہ سیوکہ کھوا" بیغی مٹی کا مصنحکہ کرتے ہوکہ کمھار کا بیس کر وہ بہت شرمندہ ہتوا اور ان کا نام پوچھ کر معانی مانگی اسی واقعے کو میرشن دہوی نے نظم کیا ہے۔

ماشبه صفح ۱۸ عک

مادستا ہکب ہوئے ہیں معلوم نہیں البقہ آئین اکبری ہیں اُن کے متعلّق معلم ماصل ہوسکتا ہو۔ حسب ذیل سطریں پائی جاتی ہیں جن سے اُن کے متعلّق کچھ علم حاصل ہوسکتا ہو۔

"لفتب او بدنیج الدین که درمهندی یوم بدوگردد دوا لا پانگی او بگزارد ـ گویندمرید

شیخ طیفوری نظامی است - برگز جاممهٔ اوشوخ کُن مه شدے وباخلی مه آسینے . بروز دوست نبه درخلوت آگاه اوکشا ده گشته وفراوان حاسبت نواه فراهم اکسے

ائین جناں بودکہ بوں مردم ازاکدن بازہ ندے - داستاں برسرا بندے دران میاں جو رکان میاں جو رکان میاں جو رکان میاں جو رکان میاں دوران میاں میرکہ جاب نود شنیدے نیایش کناں برخواست

و شكرف داستانها از او برگزارند وسلسلهٔ مداریه را او مسراً غاز

نوا بگاه کمن پور و و مرسال روز فروشدن اوگرو باگروه مردم از دور دست به انجا رسند و مرسکیے دنگا رنگ علم باخو و بروه نیایش با بجا آور د

ك نونيته الاصفيا درساله شيخ عبدالقادر جاتس

ر نوٹ) خالفا دہ جائس مزنبہ سشاہ سیدعلی نقی صاحب میں یہ روایت ایک اسمان

**داج**اسےمنسوب ہے۔

معتنف ميرس داوي اغيرطبوعه المططع تعارف.

لله ربوزالعارفين

ملک صاحب لے اپنے یک شیم ہونے کا ذکر نو داپنی تصانیف میں کیا ہو۔ پرما وت بیں ایک مقام پر فرائے ہیں ۔
کیا ہو۔ پرما وت بیں ایک مقام پر فرائے ہیں ۔
اک بین کوی محرکثی ۔ पक नयेन कांव सुहम्मद् गुनी।

ترحمبه بنیں محدایک حیثم شاعر باکمال ہوں ۔ اُسی نظم میں دوسرے مقام پر فرماتے ہیں ۔ محمد بائیں دسسا سجا اک سرون اک اُنکھ

#### मुहम्मद बाईं दिसा तजा॥ एक सरवत एक द्यांख।

ترجمہ محد (ملک محد) کے بایاں کان اور باتیں آنکھ منظی۔
اسے معلوم ہوتا ہوکہ چیچک میں اُن کی باتیں آنکھ جاتی رہی تھی اور باتیں

کان سے بہرے ہوگئے تھے۔ ملک لؤلے لنگڑے اورکوزہ کپشت بھی تھے۔

ہر حال ماں کے لیے اُن کا جی بجہا ہی بہت نعمت تھی مگرافسوس
کہ منت اُتار نے سے پہلے ہی ماں کا استقال ہوگیا۔

باپ پہلے ہی و فات پا سیکے تھے تیم اور بے والی ووارث ہوکر ساتھ رہنے گئے۔ انھیں لوگوں کی صحبت، کا اثر بہوا کہ بہم بھی بڑے درولشوں میں سیجھے جانے گئے اور دراصل تھے بھی ایسے ہی۔
کہ بہم بھی بڑے درولشوں میں سیجھے جانے لگے اور دراصل تھے بھی ایسے ہی۔
خطاب نام ایک عربی لفظ ہی بوتا ہو۔ حکومت مصر بیں یہ خطاب تھا وزیر اعظم اور سیہ سالار کا خلجی بادشا ہوں کے زمانے ہی اس فظا سے نوابوں کو مخاطب کرتے تھے حبب علا والدین نے اپنے چیا کو تقل سے نوابوں کو مخاطب کرتے تھے حبب علا والدین نے اپنے چیا کو تقل کرنے لیے ہہت سے گلوں "کو مقرر کیا تو یہ لفظ بہت اسم ہوگیا۔

تاریخ فیروزشا ہی بی تحریر ہو کہ" ملک بارہ سواروں کے انسر کو کہتے ہیں ،ایک جگر نظرسے گزدا ہو کہ" ملک اس سردارکو کہتے ہیں جس کے یس دس مبرارسوار مهون اور ولایت بعنی ایران مین مک زینبلار کو کهتیمی . تعتبب کی بات ہوکہ گونڈہ اور نیس آبادے صلعوں کے اسمبر بھی

اسى نام سيمشهور بي-

بہر حال نفظ ملک کے جو معنی بھی لیے جائیں خود شاعر جانسی کے مشاغل اور رجوان طبیعت کے اعتبار سے ان کے نام کے ساتھاس لفظ كاشامِل بهوناكسي قدرتعجب نيز صرورمعلوم بهونا بهولكن جررت المفيس لوكون کو ہوسکتی ہے جوشاعر حبائسی کے خاندانی و قارا ور وجابہت سے ناآشنا ہیں در مذہبہ آیک گھلی ہوئی بات ہو کہ شاعر حانسی کے بزرگ عرصے سے بلک کے خطاب سے سرفراز سیائے ہیں بلکہ یوں کہیے کہ اُن کے ك "و ليف وشة كه ملك بفخ بهم وكسرال مرائم قديم الميراير مي گفتند

(غياث اللغات مطبوعة مطبع لول كشور مُثَلُّكُ مرم)

که مجوجیورا ور غازی پورکے راجاحگت دیو را ما ۱۵۲۰ میرد اور خاری پورکے راجاحگت کے دوست منفے اور کبسرکی اس نظائی میں موجود منفے جس میں شیرش و فے ہایوں کوشکست دی بھی) کے بہاں گندھرورائے نام ایک متہور گوتا تھا جسسے ملک خمد كوبهبت انس تفا المخفول سن كند صرورات كو وعا وى تقى كه تحفار سع خاندان ين فن سيتى مىشدرسى كابشرطيكه مارى محبت كى ياد كارك طور برنم اينے خاتدان ك ناسول كے ساتھ لفظ ملك " مكا دو۔ تب سے گندے وراستے كے خ ندان کے لوگ (جواب یک بلیا صلع کے رائے میراا وربلدی کے علاقوں میں رہتے میں) كمك كهلاتيمي اورمشهور كوسييمي.

عبراعلی شیخ محد علی سے جب غازی ابوالقاسم کے ساتھ ہندستان بیں قدم رکھا تواس وقت بھی وہ ملک کہلاتے تھے اور سی خطاب اب تک اُن کے خاندان بی نسلاً بعد شلِ برابر علاا رہا ہو۔

الك صاحب كالقب محقّق بهندى بهوا ورأن كوشيخ شهيد بمى

، ، ، با اشاعر جائسی کا ذریع ٔ معاش زراعت تھا ۔ چند سکھے آبائی درلچئر معاش زین تھی جوت بوکر بسراو قات کرتے تھے ۔

ا برتوسب جانتے ہیں کہ ملک صاحب دنیا سے لا ولدا تھے اور برجی اکثر حفرات کو معلوم ہو کہ اُن کے سات بیٹے تھے اُن ساتوں کے انتقال کے متعلق مختلف روائیسی ہیں لیکن اس ا مر پرسب کا اتفاق ہو کہ وہ سب بہ یک وقت ضایع ہوئے نظام ہو کہ ملک صاحب کواس کا بوصدمہ بھی ہوا ہو وہ کم ہولیکن اس سانحے کی جو وجہ اہل عقیدت بتاتے ہیں اس کو اگر صیح مان لیا جائے تو ملک صاحب کا صدمہ اور بھی عظیم عظیم تا ہی ۔

روابت ہوکہ ان کے بیرسید شاہ مبارک بود نے تکیموں کی تجویز سے
پوسنے کا بانی استنعال فرائے منے کہ بھؤک کم گئے اور نمیند کم آئے۔ ملک تھا،
نے بوہبہ اُس شوخی اور خلافت کے جو فطرت نے انتقاب عطا فرائی تھی ایک
رسالہ تصنیف کیا نظم میں جب کا نام" پوستی نامہ" رکھا اور اس بیں جند
شعر پوسنے کی مذہب میں بھی شامل کر دیے جو اُن کے بیرکو بہندر نہ آئے
اور انتوں نے غصر میں فرما یاکہ" دُر نبوتے "کیا جھے کو معلوم منہیں کہ تبرل
اور انتوں نے منع میں فرما یاکہ" دُر نبوتے "کیا جھے کو معلوم منہیں کہ تبرل
افر از نوزیتہ الل صفیا جلد اول صفی ساء می رمصنفہ شی غلام مرود صا

مرحم لا توری)

پیر پوستی ہی " مبارک شاہ کو یہ کہے ہوئے تقوالی ہی دیر ہوئی تھی کہ خبرائی کہ اُن کے ساتوں لڑکے جو ایک حبکہ کھانا کھار ہے تھے حبیت کے بیچے دب کرم گئے۔

شاہ صاحب کوافسوس ہُواا دراُ تھوں نے دعاکے طور پر پیٹیبنگوئی کی کہ سات لڑکوں کے عوض تمحاری چو دہ تصانیف قیاست نک بطور یا دگار باقی رہیں گی۔ بیٹن کر ملک صاحب کونی الجملیسکین ہوگئی۔

اله کچھ لوگ اس واقع کو بوں بیان کرتے ہیں کہ شاہ صاحب نے بیش کر کے ایک صاحب نے بیش کر کے ملک صاحب سے دریا فت کیا کہ تم کیا چاہتے ہو ۔ ہما رے لڑے وزندہ ہوجا ہیں یا ہمادی تصنیف کی بدولت قیامت تک زندہ رہے ۔ ملک صاحب نے فرہ یاسب کچھ خدا کے اختیار ہیں ہی کمین آپ یہی وعا فرما شیے کہ فرزندوں سے منہ کی آبوں ہی کے فرر نیجے سے نام باقی رہے ۔

سك حاسشيصفحرم الرملاحظر يكجي

۱ ۔ ملک بوسف کے عہد ملک محدجائسی میں اِن ناموں کے شرفاکا ذکر ۲ ۔ سالار ضادم کے جائس کے شجروں اور وہاں کے بڑانے کا غذات سے ۔ سشیخ بڑے ہے ۔ میں پایا جاتا ہولیکن اس کے علاوہ ان لوگوں کے سے ۔ سشیخ بڑے ہے ۔

مأشيهصفح٣٢

احباب کمتنت مل صاحب نیداوت ین حسب ذیل چ پائی کلمی ہو۔ ترجم کی محدشا و خ چاردوست پائے جفوں ما جارمیت کب محسد بائے نے دوستی کوانتہا تک بہنچا دیا ۔ جورمتائی سے بہنچا ہے

चार मीत कवि मुहम्मद पाए। जोरि मिनाई सिर पहुंचाए॥

ترجمہ } یوسف ملک جوعالم کا مل اور صاحب فین یوسف ملک بید سے بہوگیانی برسی اولاً دالد دل اُنھوں سے جاتا ۔ بید بھید یا ت و سے جاتی

युसुफ मिलक पंडित बहु ज्ञानी। पहिले भेद बात वे जानी।।

ترجمه } بعرسالارخادم في جوهاحب فراست بين اورجن كا با تفتمشير في اوريخاوت بين بند كها ند كها تفتمشير في اوريخاوت بين المان المبح بين المان المبح بين المان المبح بين المان المبح

पुनिहँ साजार खादिम मित माहां। खांडे-दान उभै निति बाहां॥

بفيرهاشيهمنغ ٢٤ ير الماحظ كيمي

## متعلّق اورکوئی معلو مات بہم بنیں بہنچ سلی ۔ بقیہ حاشیہ صفر ۲۳

ترجمه } تىيسرى مان سلو خشركاطر شجاع اور اسمال سلوف سسنگه بريارو ا ببر کھیت رن کھڑگ جوجھا رو

मियां सलोने सिंघ बरि यारः। बीर खेत रन खड़ग जुमार ॥

ترجمه الشيخ برائد برائد كامل اورستوده صفات بي الشيخ برائد براسد هر بكهانا كالمون في ال كار كالمون في المون في الم

गस्त बड़े वड सिद्ध बस्ताना। किए आदेस सिद्ध वाना॥ تر جمر} أن جارد ل كواطات عالم كے علم حاصل بي اور الله جبتر وسسائن برا ھے اور جمر كائن برا ھے اور جمركائن كراھے آپس ميں بولاي عبت سے رہنے ہيں -

नारिड चतुर दसा गुन पढ़े। भो संजोग गोसाई गढे।।

ترجمه } بودرخت صندل کے پاس ہوتا ہواس مے نیان اسلامی ہوئے جو چندن باسا کلی توشیویدا بوم انی بوخواه ده بیدی کایر کیون نامو-

बिरिछ होइ जी चन्दन पासा। चन्दन होई बेधि तहि बासा॥

ترجمه کور چار دوست ل کے حب ایک دل بو گئے اور اس عالم یں نباہ ہو گیا تو پھر اُخرت یں کیسے جُدل ہوں گئے۔ یں کیسے جُدل ہوں گئے۔

मुहन्मद चारिड मीत मिलि, भए जो एक चिन। पहि जग साथे जो निकटा, स्रोहि जग बिद्धरन कित ॥ ہم ۔میان سلونے ۔ شاہ مبارک بودیے کے خلیفہ اور ملک محمد جائسی کے پیر بھائتی تقے سلسلی سیب حضرت الیوب انصاری کک پہنچیا ہے ۔ بڑے علی منش بشجاع ، بلند مہمت اور ریاصنت بیند تقے ان کا مزار قصبہ جائس بیں دکھن کی جانب محلم شیخانہ میں واقع ہی اور اُن کا اکھالاہ پیرانی کانجی ہوں کے فریم جسل بازار غفور کیج تھا ۔ نا رک الدنیا اور لا ولد تقے۔

ك فريت منتصل بازار غفور كنج تها تارك الدّنيا اور لا ولد تفيه شجرة نسب ميان سلوم نواحه ابوانشمس انعدادى شيخ الاسسلام وفات نهم جادي إلثاني سلم يهم رحدّاعلى انصار إتى حاس م ابوالعاض ميم عبرالصر الي شيراز ميسب شيخ عبرالصر دمر دیر مفرت سلطان ستدا شرف جها گیرسمنانی ، \_شيخ محسسد - شيخ احد - شيخ محد حلال - شيخ عبدالقادر شیخ شرف الدین جلال الدین بها والدین شیخ برا شیخ حمین سیخ محمود ید قاصی تنبخ بڑے بد به دولون نام اورجاكم بهي ملت بن شلاً شيخ برها كا ذكر تواس دستاويز مي مجي برجوسشيخ اخسرف دنغمت اللَّد) نے مطاعات مع میں تھریر کی ہوا در حس میں ایناسلسلینسب یوں درج کیا ہو نعت اشرف حسب بركت الله ممارك الله مكن بر ماك صاحب والم شيخ برسط يهى شيخ براها بول ميال سلون ميري الدين فالتح جائس كى سل ير بھى ايك بررگ كانام ہو-

San San Bank Sal

اران کا غذات بی سے ایک کاغذیر شیخ سلونہ کے وستخط حسب ذیل عبارت کے ساتھ س سلونہ برخور وارانصاری گوا ہ شد بخطه ' ایک دوسری وستاويزير السلومة برخوردارگواه شد" لكها بهواماتا بهي يد دولون دستاويز شاہ محداشرف اضرفی جائسی کے بیہاں موجود ہیں ۔اول الذکر کی تاریخ تخریر ہ - رہیع الثانی سکنٹ پھر اور دوسرے کی تاریخ تخریر ۱۲۰ رہیع الثانی <del>17 ای</del>م ہج ا تناكينے كے بعدكه ملك صاحب ايك فقينش اورصوفي صفت ماريم من برورش باتى - أن المراك من اور أنفول في اسلام كى كودبي برورش باتى - أن کے اعتقادات اور مذہب کے متعلق کچھ اور کہنا صروری نہیں بھر بھی اُن کی تصانیف کے سمجھنے کے لیے بہتر ہوکہ اُن کے معتقدات کی تعفی عزوری تفصيلات يرعبور بهواس سيه كداس كاانران كي مام نصانيف بس يايا جاتا ہے۔ ملک محد جائنی صرف اس وجہ سے سلمان بہیں کھے کہ وہسلمان گھرانے یں پیل ہوئے اور اخر وقت تک اسی مدسب پر قائم رہے۔ بلکہ وہ مزبهب اسلام كے تمام اصول و فروع كا دل سے اعتقادر كھتے تھے ، بال مسلك تصوّف كي طرف بهي رُجان نفاء أن كا نعيال تفاكه خدا تك يهنيخ کا صرف ایک ہی راستہ ہنیں ہو ۔ اکھرا دے ہیں ایک جگہاس کے متعلق نحود فرماتے ہیں ۔

برھنا کے مارگ ہیں تنیتے سرگ نکھنت تن ردواں جیتے

बिधना के मारग हैं तेने। सरग नखत तन रोवा जंते॥

ترجمہ } فدا تک بہنچنے کے اتنے ہی راستے ہی جننے آسمان برتا رے یا

r

بدن پرروئیں ۔

برن پروری ۔

الکین اس کے ساتھ ہی اسلام کو راہ ستقیم سمجھتے تھے حس کا انفو ل
نے اکھرا دیٹ میں ایک مقام پر اظہار بھی کمیا ہو۔

تنھ مُنھ بنیتھ کہوں تھبل گائی جیھ دو نوں جگ جہاج برطحائی
سو برلم بنیتھ محسمہ کیرا ہو زیل کیلاسس بسیا

तिन्ह मंह पॅथ कहीं भल गाई। जेहि दोनो जग छाज बढ़ाई॥

सो बड़ पंथ मुहम्मद केरा। है निरमल कैलास बसेरा॥

ترجمر}ان میں کاسب سے بھلارا ستہ بتاتا ہوں جس سے دونوں جہان میں عرّت افرائ ہوتی ہو وہ راستہ محدکا ہو جو بہشت کا مفکانا ہو۔ اسلام کی صدا تت کے متعلّق اکھراد ط بیں ایک جگہ اور فرمایا ہو۔ سانچی راہ شریعت ، جبسواس نہوئے بافرر کھ تمیتھ سے بڑھی نہم م بہنچے سوئے

ترجمه } شربیت راسلام) کا داسته ستپا هر جن کو یقین مذهو وه اس داه بن قدم رکه کر دیکھے که وه منزل مقصود بک کس طرح ب محفظکے بہنچا ہی -

ملک صاحب کے عہد میں مذہبیت جائس میں غالب تھی اور تصوّف بھی اچیہ است انتہائے کمال کو بہنچا تھا گویا ملک صاحب نے آئکھ کھولی ارادت اور عقید تمندی کے آغوش میں پر دان چرط مع تصوّف کے ساتے میں اور جان دی دونوں کے متحدہ آستانے پر ۔۔۔ یہی وجہ ہوکہ

ندسب اورتصوّف دونوں کی جولک ملک صاحب کی تصانیف بین ایاں طور پریاتی حاقی ہو۔

ا برمات اوراکھ ادث دونوں میں نرم بی اعتمادات اوراکھ اور است اوراکھ اور است من بی اعتمادات اور است من است من اور است من است

ا۔ روز حساب مسلمانوں کا اعتقاد ہو کہ قیامت کے دن انسانوں کے اور کے اعلیٰ نامین ہوں گے جو میزان عدل میں تو بے جائیں گے اور بارگاہ عدل میں انسان کے تمام اعضا گواہ کی حیثیت سے اعمال کی تصدیق کریں گے جن کی بدا عمالیوں کا بیّہ مجاری ہوگا وہ دوزخ میں داخل کیے جائیں گئے جن کی جنت کی سیرکریں گے۔اس اعتقاد کا ذکر پیاوت میں اس طرح موجود ہے۔

گن اوگن بدهنا بو جهب بویب لیه اوجوکه و کر بن اُب آگے بوکرب حبّت کر بوکم ایخه پانو سسدون اور آنکمی ایسب اُلان تجرین تاساکمی

ترجمہ } ا تبھائی اور بڑائی خدا پو چھے گا حساب کتاب ہو کا جنوں نے دنیا میں اچھ کا حساب کتاب ہوگا جنوں نے دنیا میں اچھ کا مرکبا ہوگا وہ انکسار کے ساتھ آئیں گے اور انفیں بہشت

गुन श्रीगुन विधिनापृद्धबहोहहि त्र रवसी जो ख वैविनजब श्रागेहो, करब जगत कर मोख।।

हाथ, पांव, सखन श्री श्राखी। ए सब उहां भरहिं मिलि साखी॥

ملے گی وہاں ہاتھ بیا نو، کان اور آنکھیں سب س کر گوا ہی دیں گے۔ ۷- صرط مسلمانون کاعتقا د ہو کہ جتت کی راہ بیں ایک نہا یت وشوار گزار مرحله ہی۔ نیک بندے اس پرسے گزر جاتے ہیں اور برکار قاصر رستے ہی اس بل کا ذکر بدماوت میں تو بغیر نام کے اور اکھا و ط میں نام کے ساتھ ہوا ہی۔

پراوت کھا اوے چاہی بین بہتائی بار جاھ تاکر بترائی تزجمه } كسى كے واسطے تيز دهار والى تلوار بن حاتا ہى اور كھ كے ليے بل-

> खाड़े चाहिं पैनि बहुताई। बार चाहि ताकर पतराई ॥

> > (पदमावत)

اکھرا دے ۔ ناسک بل صراط بنبھ حیلا تیہ کر تھنو ہیں ہیں دو تی پلا ترجمه } ناسك گويا وي ) مراط كا داسته جلاكميا بهجه

> नासिक पुलसरात पथ चला। तेहि कर भौंहैं हैं दुई पला।।

> > (ऋग्वरावर)

س- ایک اوراعتقاد قرآن یں اوم کے جنت سے نکا لے جانے کاسبب حکم خلاکی خلاف ورزی ظامرکیا گیا ہر اوراسی سلیلے یں شیطان کا تفصیلی ذکر موجود ہو۔ بدماوت میں بھی برمنی کی رخصتی کے و تت اس کی سہیلیوں کی زبانی اس خیال کو یوں نظاہر کیا آیه انت جو پتا ہمارا او ہو نہ بیہ دن بنے بحیارا جھوہ نہ کینھ نجھو ہی اوہو کا ہم دوش لاگ آس گوہ

म्रादि अंत जो पिता हमारा। श्रोहु नयह दिन हिये विचारा ॥ छोह न कीन्ह निझोही श्रोहू। काहम्ह दोप लाग अस गोहू॥

ترجمہ } ہمارا جوا ولین باپ ہراس نے بھی اس دن کی فکر مذکی تھی اور یہ نحیال مذکیا ہوگاکہ ایک واندگندم سے ہم پریدالزام آجائے گا۔

اپنے ندم ب کو اس قدر پابنار ہونے کے بعد بھی ملک محدر متعقب منتقب ہی نہیں بلکہ تعقب سے اخیں نفرت سی تھی چنانچہ ایک دوز جب آمی کا داخلے بہی نہیں بلکہ تعقب سے اخیں نفرت سی تھی چنانچہ ایک دوز جب آمی کا داخل عبا دت میں مشغول تھا تو ان کو اس وجہ سے محل تک جانے کی اجازت نہیں بلی کہ بیرسلمان تھے اس سے ان کو بہت درئج ہوا ورشمگیں واپس آئے جب داجا کو اس کی اظلاع ہوئی تو وہ نا دم ہؤا کہ اسسے صلح کل مذہب رکھنے والے کو میری عبادت گاہ میں آئے سے کیوں دوکا گیا۔ واقعی اُن کا مسلک مجتب تھا اور اس ۔ شاعر جائسی کی ہے تعقبی کا اندازہ اسی سے ہوسکتا ہے کہ افنوں سے مسلمان ہوتے ہوئے داجہوتوں کی بہادری کو کھیسا کیسا کیسا مرا ہا اور اس کو اپنی آیک غیرفانی نظم کا موضوع کی بہادری کو کیسا کیسا مرا ہا اور اس کو اپنی آیک غیرفانی نظم کا موضوع قوا دوران کو عزیت کی نگاہ سے د سکھتے ہے۔ وا دوادی اُن کا مذہب تھا اور اُنس اُن کا شعار۔

برماوت اوراکھ اوٹ و نوں یں الماوت اوراکھ اوٹ دونوں یں الماوت اوراکھ این و نوں یں الماوت اوراکھ این المام سلسلة ببیت کا ذکر بہت شرح ولبسط کے ساتھ کیا ہی ۔ا بنے آخری کلام میں بھی شاع جائسی نے اپنی اداوت اور عقیدت کا تذکرہ کیا ہی۔ان تذکروں

مک محداجاتسی سله ان بزرگ نے شاہ مبارک بود سے اور شاہ کمال دونوں کو تعلیم دی۔

شاه مبارک بودله شاه سید کمال

(وفات م<del>بين م</del>يم

( وفات سيميوه)

شیخ برمان (کالبی کے)

نه! شیخ می الدین رشخ محمدی>

را ملک محدجا نسی اگرچاس سلطے سے ملک محمد جائسی کا بدیک وقت محی الدین اور شاہ مبارک بودلہ دونوں کی سعت میں ہوناظا ہر ہوتا ہر کسکن ملک مما سے اور کے انداز شخاطب اور تر سیب بیان میں جو فرق نمایاں ہو اس سے اور نیز دیگر قراین سے لفینی طور پر نیتیجہ یہ نکاتا ہو کہ ملک صاحب کوا ولاً شاہ مبارک بود ہے ادادت تھی اور ان کا شار شاہ صاحب کے فلفا میں تھا۔

ملک صاحب کا ایک ابتدائی تصنیف آنوی کلام سی الآدت کا ذکر فرماتے ہوئے سیدا شرف جہا نگیر کو " پسر بیارا" اور" ما نک اُجیارا" (آبدار ہمیرا) کہنا اور اس سلسلے ہیں محی الدین کا قطعًا ذکر مذکر نابھی اس بات کا بین ثبوت ہو کہ ملک صاحب کا سلساء اداوت ابتدارٌ سید اشرف جہانگیر کے گھرالے سے تھا بعد میں محی الدین سے بھی شرف بیعت مال ہوا جیسا کہ بعد کی دو تصنیفات بینی پر ماوت اور اکھرادٹ یں لب لماداد اس

سله خلیفه دوم ازهر بیان حضرت سیر مبارک بودله مستغرق بحوش حصرت احد حبّل حبلالهٔ دوا تعف اسرار شربیست جناب احسب مدسلی، نشر ملیه وسلم جناب ملک محمد جاکسی م ستند که حضرت الیشاں از وقف اسلاف خودا را دت وعقیدت بایس دو دماں علیه اشرفیه و خاندان سیدا حدید داشتند \_

(رسالیمبرالقا درجانسی) که "تن گهر بهو مرید بهو پیرد" ( آخری کلام) که" مانک اک با یون انجیا دا سبتیدا شرف پیر پیا دا " دا خری کلام

سیدا شرف جہانگیراوراُن کے گھرانے کے سب تھ حس خلوص اور عقیرت مندی کا اظہار ملک محدجاتسی نے فرمایا ہر اور حن الفاظ میں فاندان اشرفی کے عیثم وجراع شاہ مبارک بورے کو سرایا ہی۔ وہ جائس ا کے اس مقدر خاندان کے عظمت اور مرسبت کے اسید دارہیں -آب اپنے والد احد شاہ جلال اول سے الادن رکھنے تھے اوران کے انتقال کے بعدم سند خلافت پر رونق ا فروز ہوئے ۔ خاندان اشر فی کی خصوصیات کی بنا پرافراد خاندان كوجوشهرت اورمقبوليت اينے ابنے عهدين عامل موكى وہ تنہا شاہ مبارک بوڈے کی شہرت کی ضامن تقی اس برخودشاہ صا کی غیرمعمولی قابلیت اُن کاز ہدو ورع اوران کے جدا مجد ماجی شا قال کی تعلیم وترسیت نے جواضافر کیا ہوگا اس کا ندازہ کرنا اہل نظر کے واستط وشوار منهي -- رياضت أورنس كى ياكيرگ في تعتوف كے جن لمندمراتب يربينجا دمايتها اس في عرّت اوراعتباريس السااها فركيا كنها تلان اشرفی کاکوئی فرزند قبولیت عام میں ان کے مہیں پہنچیا ۔ دینی وحابہت کے ساتهٔ ساله ونبیدی اقتدار بھی کم مذکفا -- ایسے وی مرتبت بزرگ اور دین و د نیا کے الیسے بلند دماغ اور با وقار مالک کے سامنے ظاہر ہے کہسی لیسی مستنبوں نے جبرسائی مذکی ہوگی ۔۔ خلفا کے زمرے میں مصرت نظام الدین بندگی میال محضرت ملک محرجاکسی اورمیان سلونے الیسے دروسين اور كالے ببار حسيس تى شاىل تھے دشاہ صاحب كى علم ف نمعلوم اليسے اور كنت ورونشوں كوتصوف كى ايسى بلنديوں بريہنيا دياكه أج صديوں ان "و مع مخدوم حبكت كر بول ان كر كمر باند" ( پر اوت)

بعد بھی ایک عالم اُن سے فیوض روحانی حاصل کرتا ہوا دراُن کی اَدام گاہیں مرجع خاص وعام بنی ہوئی ہیں۔

درسيكا وقصة ف إتاريخي اورندين اعتبارسدايك عادت جائس مين فاص اہمیت رکھتی ہی جو درگاہ مخدوم صاحب کے نام سے شہور ہوا وربہت سی روایات کی حال بتائی جاتی ہو ہی سے یہ اشرف جیا نگیرکی درگاہ ہر جوستیر صاحب موصوف کے حلِّد کشی کی یادگا رہر اسِ کا تذکرہ مذ صرف اس لیے کہا گیا کہ مرجع خلالی اور اہل تصوّف کے کیے گنجبنیّهٔ اسرار ہو بلکہ اس کیے بھی کہ بہی وہ مقام ہو جہاں ملک صاب كونفسون ك درس وبيكئة اورجهال سياحا زت تبليغ ان كوعطا موى. ا حازت تصوّف القوّن كى طرف ملك صاحب كو فطرةً رجمان نفا ا اور ریاصنت وعبادت کے دلدا دہ تھ لیکن انصل لاعضا ہونے کی وحبرسے تحصیل علم باطن کما حقد مذکر سکنے سے سبسب مالوس ہو کئے فظ ایک مرتبه سیدمبارک بودے کی خدمت بی حاصر ہوئے اور اپنے ذوق ومجبوري كا ذكركىيان كے مرشد نے كہا كچھ مصاليقہ نہيں - غرمن شغول منيت ہوتے اورشاہ صاحب نے مکم دیاکہ بغیرمہان کے کھانا مذکھا نا ملک صاحب نے ایساہی کرنا شروع کیا جسُن اتفاق سے ایک دوز بہت ناش وجتوک بعدایک جذامی لکو ادا ملا ملک صاحب نے اسی کو دعوت طعام دے دی اوراسے اپنے قیام گاہ پراائے جب وہ آیا توایک ہی فیرنی کے پیا کے بی ا بینے ساتھ کھانے کو کہااس نے بہت کھ عذر کیا اپنی حالت دکھائی گر الخوں نے ایک نمانی اوربعدا صرار اس کواینے ہی بیالے میں شرکت پرراضی کیا بچی ہوئی فیرنی کو جو آنار مرض کی سرایت سے برنگ ہو بکی

تقی آنکھ بندکرکے بی گئے حب آنکھ کھولی تو اس حذا می کو غایب پایا اور اپنے کو کشادہ دل گو بااس واقعے لئے ان کی دنیا بدل دی بہاں تک کہ ان کے بیرنے اکفیس خلیفہ بناگر آمیٹی بھیجا۔

مرطی کوروائی الک صاحب کے انظمی جانے کا واقعہ اسم ہوتے كاليمها يساتد ذرا دلحيب بفي ابو ايك روز حصر سنت بندگی نظام الدین ا در حضرت ماک محدجاتسی نے صلاح کی کہ آخر بیہ درس وتعلیم کب مک جاری رہے گی کہی ا جارۂ تصوّف بھی نصیب ہوگا ۔ا دّ پیرمرشد سے عرض کریں کہ ہم کو کوئی ولا بیت شبرد ہوکہ ہم تھی تصوّف کی تبلیغ کریں اور خلق خدا کو فایدہ پہنچا ئیں ۔حضرت مبارک نے کچھ عور و فکر کے بعد کہا کہ تم دونوں ایٹی بن جائر وعظ و بند کا سلسلہ چھیرو "ان دونوں كوفكرلاس ، موتى كه معلا دو بسرايك مقام بركيس ريس كد ووالواري ایک نیام میں کیسے سمائیں گی لیکن بیر حضرت بیر مرشد کے ادب کے لحاظ سے عذر نامناسب نوبال کرکے فا موش رہے ۔ انحر ملک صاحب کے دل یں بہبات آئی کہ درگاہ مبارک شاہی میں وو دروازیے ہیں ایک مشرق میں ایک مغرب میں یہ خیال آتے ہی ملک صاحب نے بندگی میاں سے کہا كرمياتى مغرب كے دروازے سے تم جاؤا ورمشرق والے سے ثل جاناموں بندگی میاں تکھنتو والی انتبھی پہنچے رجو اب بندگی میاں کی اسٹھی کے نام ۔ سےمِشہور ہی اور ماک ِ صاحب گٹھ الیعی بیں وارد ہوئے اور وہی کوٹ سے کچھ دورمنگرا کے بھل میں قیام کیا۔

شاعر جائسی کے املیٹی جانے کے متعلق ایک اور دوانیت بھی مشہور ہج بینی حبب رفتہ رفتہ شاعر جائسی کی شہرت حدو دورگاہ سنے بحل کر دؤر دؤر نرجہ } كۈل مالنسريى بغير بانى كى سؤكھ كيا ـ سوكھ جانے پر بھى شكفتہ ہوجائے كا اگر موب اس كوسيتے -

من کر پوچها « شاه جی بیکس کا دوم ہی "

بواب بین اس فقرسے ماک محد کانام سن کر راجائے ان کوبڑی عزت سے اپنے بہاں نبلایا تب سے بہ انتہی میں رہنے گئے اور پرما وت وزی مین ختم کی سکتے ہیں کہ راجا کے کوئی اولا در نبھی حب ان کی دعا کی برکت سے راجا کے بہاں لڑکا پیدا ہواتو ان کا وقارا ور بھی بڑھوگیا

علمی استعداد پراوت ین رن، جغرافید، تاریخ ا ور مندون کی معلمی استعداد معاشرت ورسوم کے تعلق ذکر آیا ہو۔ فا رسی ، سنسکرت، قرآن اور ویدسے بھی بعض بعض مقامات پر واقفیت ظاہر ہوتی ہوئین محنن اس فتم کے الفاظ کے متن میں آنے سے میمکم نہیں لگا یا جا سکتا کہ وہ ان تمام علوم پر کما حقة صاوی نفے سو لھویں صدی

कंबल जो विगसा मानसर् बिनु जलगयन सुस्तार । सूखि बेलि पुनि श्रातुहै, जो पित्र सींचै आए॥

(पदमायत)

کے کھے پڑھے سمان ہوکر ملک محد جائسی کا فارسی اور قرآن سے واقف
ہوناکوتی تعجب کی بات نہیں۔ وہ سلمان گھرانے میں پیدا ہوئے تھے
اور آخر دم بک اسی ندم ہب کے با بندر ہے یہی وجہ ہو کہ ملک صاب
خابنی تصانیف میں کہیں فارسی قصتوں، شعروں اور ضرب الامثال کا
اور کہیں قرآن کی آیوں کا پورا پورا ترجمہ کر دیا ہی روز جزا رقیامت )
مراط اور پنجمبران ماسلف کا ذکر میں ملک محد نے اپنی کتاب میں کیا ہو اس کے علاوہ تصوف کے اصول پر حاوی ہوئے اوراس میں مہادت
مال کرنے کے لیے فارسی زبان کی کافی استعداد ناگز بر میں مہادت

کلام اور تصانیف سے ظاہر ہو کہ ملک صاحب اس زمانے کے اکثر مسلمانوں کی طرح فارسی داں ہی رہ تھے بلکہ ہندووں کی روایات اور ویدوں کے متعلق درسی اور فارجی معلومات بھی اُنھیں نفیس پرماوت دیکھ کرفیاس ہوتا ہو کہ ہندووں کے مختلف فرقوں اور گرو ہوں سے دیکھ کرفیاس ہوتا ہو کہ ہندووں کے مختلف فرقوں اور گرو ہوں سے اُن کامیل جول بھی تھا۔اور اُن کی صحبت سے انھوں نے بہت کچھ ماصل کیا تھا۔

۔ اواسی اور ایک مجلہ بدا وت میں ہوکہ اور اسی کے کروفریب پر قابو نہیں پاسکتا۔ ترجمہ کا مردعور توں کے کروفریب پر قابو نہیں پاسکتا۔

فارسی کی تصنیف رسکندرنامی میں بھی بعینہ اسی خیال کوا داکیا ہو۔ یعنی آدی ورتوں نے تریا چرتر پر قابو نہیں پاسکتا مثال اس کی یہ ہو کہ حب نوشا بہنے دمکیھا کہ سکندر کامقابلہ بے سؤد ہو تو اپنی طاقت کا خیال دماغ سے نکال کراس کی لونڈی بن گئی۔

رم، علاق الدین کی چرهائی کا ذکر کرتے ہوئے گھوڑوں کی ٹاپول سے گرد کا اُسمان پر جھا جانا ملک صاحب ہوں بیان فراتے ہیں۔ (يد اوت) سلت كهند دهرتي بحفظ شت كهندا او پراست بھتے بر مھنڈا برشابهنامه فردوسی کے اس شعرکا جون کا توس ترجه کیا ہو۔ زمین متوران دران بین دشت فرنین شرحه و آسمان گشت برشت فرنین در این بین دشت ترجمه الم المبيروط في ميدان بن محدود ول كي ما يول سيطبقات زمین بجاتے سات کے میجورہ گئے۔ اور اسان سات کے بجائے اُ کھیدگئے رس دويسرے رس سين كا بيغام تو تا جاكر يوں بہنجا تا ہو۔ (بدماوت) دہوں جورے کھیرے، کا و رجایس ہوئے یہ فارسی کے اس شعرکے بالکل متوارد ہی۔ عزم ديدارتو وارد جان برلب أمده بازگرود با برایر صبیت فره ن شما ترجمہ } جان تھارے ویکھنے کے ادادے سے ہونٹوں پرآگئ ہواب کیا عکم ہو تکل جائے یا رہے۔

सत-संड घरती भइ षट खंडा । अन्य अपन अस्त भए बरहायडा ॥

كمصلمانون كردوايات كم مطابق زبن وأسمان كرطبقات سائدي

दहुं जिन रई किनी धरै काह रजायस होई॥

دؤر ہی نیر سوجس گرا میانشا ترجمہ کنزدیک رہتے ہوئے بھی دؤری ہوسکتی ہی جیسے بچول اور کانٹا كه أيس من كوي مناسبت نهين ركه اور دور بون يرهي قربت ہوجاتی ہی جیسے گڑا اور چیونٹا کہ الگ الگ ہیں مگر مل جاتے ہیں۔ رفارسی) دؤراں با خیر نزدیک نزدیکاں ہے بصر دؤر ۲۱) دومری جگه فراتے ہیں۔ ربدماوت) پرکمل بريم مذاهي جهايد زجمه } نوشبواور مجتت چهائے سے نہیں مجیتی ۔ رفارسی عشق ومشک را نتوان بنهفت. ترجمه } عشق ومثك كوجهيا بنيس سكتے ـ سرعری اکتی مقاموں پر ملک محدنے قرآنی ایوں کا ترجمہ نہایت سے معلوم ہوتا ہو کہ وہ مرف عبارت قرآنی کی تلاوت ہی پر دوسرے سلمانوں کی طرح قا در منط

> नियरहिं दूर, फूल जस कांटा। दूरहिं नियर सी जस गुर चांटा।।

> > परिमल प्रेम न आखे छपा।

بكراس كي مطالب ومسايل براهي كاني عبور ركفت تفي اس سے يہ تيجہ

مریح بمکتا ہی کہ ان کوعر نی سے کانی وا تفیت تھی ۔

2

یداوت بین جو نعست کمی ہی اس کے شروع ہی بین فرماتے ہیں۔
الفر تھم جوت بدھ تاکر ساجی او تیمی پر سیت سہت اُپراجی ترجمه كيك الله تعالى في فراسى كاستوارا اور كيراس كى مجتت سے ساراعالم بيياكيا -

مربعتمون رسول کی اس مدیث سے لیاگیا ہے جس میں اُنھوں نے

لسينے متعلق کہا ہو۔ کہ " أوَّلُ مَا عَلَقَ الله وُرى وَانَامِن وُرِاللهِ وَكُلُّ شَيَّ مِن وُرِي

بیہ تو ہنوا حدمیث کا ترجمہ \_\_قرآن کی آینوں کا ترجمہ بھی ملاحظہ ہو ائسی پداوت میں بعد حمد کے فرماتے ہیں۔ نا اُوہ پُست مذربتا نا ماآما

نا أوه كُلنب مذكوتي سنَّك ناتا

ترجمه } بنروه کسی کا بیٹا ہو بندکسی کا باپ پندکسی کی اں ۔ بنروه کسی کا کفوہ و مذرشتے دارے اسے بڑھیے اور پیر قرآن کی شورہ انحلا<sup>م</sup> ، تو معلوم ہوجائے گاکہ اس کا مافنہ" لَحْ يَلِنْ وَلَمْ يُولَلْ وَلَمْ نَكُنْ لَكُ لَكُ وَلَمْ مَكُنْ لَكُ كُلُونَ كَلَا وَلَمْ مَكُنْ لَكُ كُلُونَ كُلُونَ وَلَمْ مَكُنْ لَكُ كُلُونًا وَلَمْ مَكُنْ لَكُ اللَّهِ وَلَمْ يَكُنْ لَكُ اللَّهِ وَلَمْ مَكُنْ اللَّهِ وَلَمْ مَكُنْ اللَّهُ وَلَمْ مَلْ اللَّهُ وَلَمْ مَكُنْ اللَّهُ وَلَمْ مَكُنْ اللَّهُ وَلَمْ مَكُنْ اللَّهُ وَلَمْ مَنْ اللَّهُ وَلَمْ مَكُنْ اللَّهُ وَلَمْ مَنْ اللَّهُ وَلَمْ مَنْ اللَّهُ وَلَمْ مَنْ أَنْ وَلَمْ مَكُنْ اللَّهُ وَلَمْ مَنْ أَلَّهُ اللَّهُ وَلَمْ مَنْ أَلَّهُ اللَّهُ وَلَهُ مَا أَمْ وَلَمْ مَنْ أَلَّهُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ مَنْ أَلَّهُ اللَّهُ وَلَهُ مَا مِنْ إِلَّهُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَلْلُ فَلَمْ مُنْ أَوْلُونُ اللَّهُ وَلَمْ مَنْ أَنْ اللَّهُ وَلَهُ مِنْ أَلَّهُ اللَّهُ مَنْ أَنْ اللَّهُ وَلَهُ مَا أَنْ اللَّهُ وَلَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ وَلَهُ مِنْ أَلَّهُ اللَّهُ وَلَهُ مَا أَلَّهُ اللَّهُ وَلَا مُعْلَالًا مُعْلَقًا اللَّهُ وَلَا مُعْلَقًا اللَّهُ وَلَا مُعْلَقًا اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مُنْ أَلَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مُنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مُنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مُنْ أَلَّهُ مُنْ أَلَّهُ مُنْ أَلَّهُ مُنْ أَلَّا لَهُ مُنْ أَلَّا مُعْلَمُ مُنْ أَلَّالِ مُنْ أَلَّهُ مُنْ أَلَّهُ مُلَّالِمُ اللَّهُ مُنْ أَلَّا لَا مُنْ أَلَّهُ مُنْ أَلَّهُ مُنْ أَنْ أَلَّا مُنْ أَنْ أَلَّهُ مُنْ أَلَّا مُوالِمُوالِقُلْمُ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّالِمُ اللَّهُ مُ

ترجمه لنه اس کے کوئی اولا دہر اور منہ وہ کسی کی اولا دیر شاس کا کوئی سمسريارشة دارېو-ساه م

प्रयम जोति बिधि ताकर साजी।। भ्रौ तेहि प्रीति साष्ट्रत उपराजी।

Y ना भोहि पुल न पिता ना माता ॥ न श्रोहि कुटुंब न कोइ संग नाता।

ایک جگه اورحمد ہی میں فرماتے ہیں:۔ رپدماوت کینھس کا نش دیمِسس بڑاتی کینھس اُن بھگست رتبہ پاتی

ترجمه } آدمی کو پیداکیا اورائسے شرف دیا غلّه پیداکیا اوراس سے رزق عطاکیا - بیروہی آیت " وَلَقَلُ كُنَّ مُنَا بَنِی آ كُمُ " ہوجس كی طرف اشارہ ہے -

ترجمہ } ادرہم نے اولا د آوم کوعز ست دی۔ پر ماوت کی اس سطریں کہ چھارہ بن سے سب مین کیفس سب جھار

جھارہیں سے سب میں اس بین میں سب مجھار ترجمہ } مٹی سے سب کچھ پیدا کیا اور بعد کوسب مٹی ہی میں ملا دیا۔

خران كى كتي الميتون كالمصمون بايا جاتاً الى مسورة عي كى ايك

اليت بن بر فالله كلقلكم من تُوابِ

ترجم } توہم نے تم كومى سے بنايا۔

اورسوره مومنون مين آيا ہى

" وَكَقَلْ حُكَفُنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سَلْمَةٍ تَبِنَ طِينِي "

ترجبه } اور سم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے بنایا ۔

कीन्हेसि मानुष दिहेसि बड़ाई। 🕹 कीन्हेसि अन्त, भुगुति तेहि पाई॥

छारहिं ते सब कीन्हेसि । ू पुनि कीन्हेसि सब छार ॥ اورسوره ظهٰ بیں تولفظ بہلفظ یہی موجو دہی۔ " مِهنُهَا خَکَقَنْکُرُ وَفِیْهَا لُعِیْدُ کُرُ وَمِنْهَا نُخِرِّ جُکُرُ تَارِةٌ اُحْرَایٰ" کے بعریے انسان کومٹی سے بنایا اس کو اسی مٹی بیں بلادیں۔

ترجہ } ہم نے انسان کومٹی سے بنایا اس کو اسی مٹی بیں ملا دیں گے اُخراسی مٹی سے نکالیں گے بیہ اور اسی قسم کی اور آیٹیں بھی ہیں جوان کے کلام میں ترجے کی صورت ہیں لمتی ہیں لیکن بیر جے صرف حدونعت اور منقبت کے ذیل ہیں ملیں گے۔

ہم سینسکرت ایک برسن صاحب نے "سدهاکر چندریکا ایک دیباہے اس سین کر ملک محرف منسکرت عروش اور نبان کی واقعنیت برق نوس سے حاصل کی لیکن اس کا کوئی شہوت

گری پرسن صاحب نے پیش نہیں کیا۔ ملک محمرصاصب کی نظم سے توان کی سنسکرت جاننے کا کچھ تپہنہیں

عِلْمَا كَيْهِ مُكَمُ الفاظ جوان كي سنسكرت داني كا شبوت وي الآل توكم مي اور

Sir George Grierson الم مرجارج كرى يرس داكى يى ايس الم

ایک بڑے شترق ہی اور آپ کا شار ہندی ادب کے متاز ارکان میں کیا جاتا ہی۔ بنگال کی الیشیا کک سوسائٹی Asiatic Society of Bengal

ف ان کے اورسدمعاکری " جہا جہو پا دھیا "کے سپردیے خدمت کی تقی کہ یہ وونوں پر ماوت کا ترجمہ انگریزی اور مبندی نشریں کریں گر افنوس کہ سدھاکرجی کی موت نے اس کام کو کمل نہ ہونے دیا یگری یرسن صاحب نے اس کتاب کا دیبا چہ انگریزی میں ماحب نے اس کتاب کا دیبا چہ انگریزی میں انکھا ہو جس میں ملک صاحب کی کچھ سوانخ زندگی بھی دیے ہیں ۔سدھاکرجی نے مہندی نین ترجمہ کیا ہی کتاب کا نام اسی وجہ سے " سدھاکر چنددیکا "

جوہیں وہ بھی ایسے جن سے ہر ہندی پڑھالکھا شخص وا قف ہوتاہی اگر ملك محرسنسكرت سع كافي واقف بوت تدايك بى لفظ كوبا رباراتهال کرنے کے بجائے اس کے مترادف سنسکرت کے الفاظ لا کر مزید نصاحت کا نبوت دیتے اور ایک ہی لفظ کی تکرار مذکرتے بتال کے طور برمیدایسے الفاظ لیجیے جمیں جائسی نے اتنی مرتبہ استعال کیا ہر کہ طبیعت گھرا جاتی ہواور حن کے مترادف الفاظ سنسکرت میں بہت ہیں توتے رسوا) مے ليے ملک صاحب نے" روی "، " بہالو" " و نکر " سورج اور جا ند کے ليے "سسی" به "سسی" اور"میتک" ہی مکھاہے حالا نکہان کے متر دفات کثرت سےسنسکرت بی موجو دای جوفقیح بھی این اور رایج بھی ۔ بید درست ہم كرىجفن الفاظ خودايسے ہوتے ہيں اورىعفن دومسرے الفاظ سے ل كر ایسے ہوجاتے ہیں کہ ان کے بجائے دوسرا لفظ لانے سے مجونداین بیل بوجاتا ہو۔ خواہ وہ الفاظ کسی دوسرے موقع پر کننے ہی صبح کیوں سر ہوں ایک بہت عام مثال اس کی میرصاحب (میرائیس) کے مرشے کامعرع " کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا "جس ہیں" اوس "کے لفظ نے وہ تُطف دیا ہر جو تصبیح تر مترادف الفاظ سے پیدا نہیں ہوسکتا تھا لیکن اس كايدمطلب تومنين بوكه" اوس "كى بهم اركروى جائة اورمزمية اوس سے تربتر دکھائی دینے گئے۔ رہ گیااس نظم کا اسلوب سواول تو شاعر کا اسلوب بیان و بہی ہوتا ہم اور اگر اکتسابی مان لیا جائے تو مجی سے نیڈنوں کے بجائے شاع ول سے اخذ کہا گیا ہو گا چو مکہ پر ما وت سے بہلے بھی اس تسم کی نظیس آلمبی جاچکی نظیس اسی طرح ممکن ہوکہ کوئی رسیت " بھی انھوں نے ك ماخوذ از جاكتي كرنتهاولى مصنفهُ بندس رام چندشكل.

کسی شاع سے کیمی ہو۔

ایک اوربات بھی ملک محدجاتسی کی سنسکرت دانی کے نبوت بیں پہنٹ کی جاسکتی ہم لیجن بید کہ اکثر سنسکرت کے اشاوکو رائے مصنا بین ان کے اشعار میں موجو داہیں جن کے منطق توارد کا حکم مشکل سے لگا یا جا سکتا ہم ۔ مثلاً پدماوت بیں بیہ دوم

عبنور جو یا واکنول کہنہ من جیت بہوکیل آئے پراکوئ ہست تض چررکیوسوبیل

भवर जो पादा कॅवल कहं, मन श्रीता वह केलि। आइ परा कोइ हस्ति तँह, चूर किएउ सो बेलि॥

( पद्मावत )

سنسکرت کے اشکولوں سے مانو ذمعلوم ہوتا ہوجس کا مطلب یہ ابی مجنورا جو کہیں کؤل کو باتا ہو خوب جی بھر کر اس میں رہتا ہوکسی انفی

نے اس کنول کو توڑ دیا وہ بھی اس کے ساتھ مرگیا۔ عابکت کے ایک اشلوک کا ترجہ بھی پرماوت میں موجود ہو ملاحظہ ہو۔ علی تقل بھی بگ نہ ہوہیں، جیبہ جوتی جل جل حبل سیب نہ اسبیعیں موتی بن بن برکش نہ چندن ہو تی سوتی

(پرادت)
ترجمہ ہر زمین میں چکدار جواہر نہیں ہوتے اور مربا فی کی
سیب موتی ہیں جکدار جواہر نہیں ہوتے اور مربا فی کی
سیب موتی ہیں ہوتے اسی طرح ہرآد می کو جدائی نہیں ستاتی ۔ لیکن اس قسم کے
خیالات بھی الخیں بھاشا کے شاعوں کے وساطنت سے ل سکتے تھے
ہیں یہ بھی ان کی سنسکرت دانی کی دلیل قطعی نہیں ہوسکتی ۔ کم سے کم یہ
نہیں کہا جاسک کہ سنسکرت اور کوئی رسیت انھوں نے جائس ہی میں سکھی
کہیں سکھی ہوسکھی عزوراور نہاتوں ہی سیسکھی ۔

ھ۔ بھاشا اور نسکرت ان یں یقین کے قراین نہیں دہاں اس یں شک کی تغایش بھی

ا چانک کے سنگرت اشلوک کا ترجمہ یہ ہے۔

ہر بیالایں جواہرات بہیں ہوتے۔ ہر بانی یں موتی ہنیں ہوتا۔ ہرجنگل میں چندان نہیں ہوتا اسی طرح سب مگر سا وھونہیں ہوتے۔

> थल थल नग न होहिं जिह जो ती। अ जल जल सीप न उपनिहं मोती॥

बन बन कृष्ट्य न चंदन होई। तन तन विरहन उपनसोई॥ पदमावत) ہیں کہ ان کو بھاش اور پراکرت میں استعداد کا مل تھی الیں استعداد کہ پراوت جیسی داستان نظم کر ڈالی پر ماوت جس میں بقول حضرت آزآد دوسری زبان کا لفظ صفح کے صفح السط جائیے مذملے گا اور جو تفور سے ادفاظ غیرزبانوں کے کہیں کہیں این سے ادب اُزدو اور ہندی کے ارتقا اور علیورگی کا بچہ چہتا ہی۔

ا معلوم ہوتا ہو کہ عروض سے ملک صاحب بخوبی واقف بو سے وصل سے ملک صاحب بخوبی واقف بو ہو ہوتا ہو کہ عروض سے ملک صاحب بخوبی واقف جو ہندی اقسام نظم میں سب سے سہل جمی جوش کی ہے اور بھراس میں بھی عوض کی میہ نا واقفیت بھاشلک اکثر متقد مین میں دکھی جاتی ہو گسائیں ملسی واس جی کی شاعری بھی عوص کے عیوب سے خالی ہیں۔

عرور اور مها تاؤں کا فیفن صحبت سمجھنا چاہیے۔ پر ماوت کے ماک سادھووں اور مہا تاؤں کا فیفن صحبت سمجھنا چاہیے۔ پر ماوت کے مطالع کے بعد بنیڈ ت رام چند شکل کی دائے ہو کہ بر اوں کے متعلق ملک محد کومعلومات تھی مگرنا کانی وہ بہ جانتے تھے کہ" کبیر" کا مقام الک بوری" ہو کیونکہ وہ بادشاہ کی بھی ہوتی " یوگنی سے کہلو اتے ہیں " گیون اندر کے مستقر کوجوکہ" سورگ" ہیں " گیون اندر کے مستقر کوجوکہ" سورگ" رجنت ) ہواس کو وہ "کیلاش" ہی کہتے ہیں شکل جی ایک عبار قرید

गइचँ श्रतकपुर जहां कुवेर। ा
( पदमावत )

فرماتے ہیں اور دوسری جگہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ملک صاحب "سورگ"
کو ہمیشہ آسانوں کے معنوں میں استعال کرتے ہیں۔ حبب بیرتسلیم ہم کہ "سورگ" کے معنی ملک صاحب نے اپنی تحقیق یا سہو کی رؤستے اسمان کے قرار دے لیے نقے تو سورگ کو اندر کا مستقر کھھنا بران سے ناوا تفیت کا نبوت ہوسکتا تھا ۔ کیونکہ اندر کا مقام آسان نہیں بلکہ ہشت ہو اور ہمیشہ بہشت تھی اور دو اس سے ناوا قف نہ تھے کہ اندر کا مقام ہہشت ہیں۔

شکل جی فراتے ہیں۔

"برانون ين سات جزيرون اورسات سمندرون كا ذكراً يا ہى الك محد نے جزيرون كا دكراً يا ہى الك محد نے جزيرون كام تو بنين ليے ہيں إن سات سمندروں كے گوائے كى عزورت الفين سمندر كے بيان يں ہوتى ہى ۔ ان بين دونام "ملكا" اور" مانسر" پرانوں كے مطابق بنين ہيں ۔ پرانوں بين ايك ہى مانسر يور شال بين ماناگيا ہو ليكن ملك محد نے اسے سنہل كے پاس بتا يا ہى حالانكہ يہ جبيل ہى گراس كو بھى سات سمندروں بين كن ليا ہى اس كے علاوہ ہمندوقصوں كارگر پورا پورا علم ہوتا تو وہ جاندكو مؤمن من كافتے "

جہاں کی واقعات کا تعلق ہے شکل صاحب کا بیان حرف برحرف درست ہے گرمض سات ناموں سے دوکا فلط ہو چاٹا یا سمندرکو جمیل کہ جانا جا مخطے کی فلطی سے بھی ہوسکت ہی اور خرو رت شعری سے بھی کہ جانا جا مخطے کی فلطی سے بھی ہوسکت ہی اور خرو کے متعلق بیشتر معلومات دام چند کی جائنی گرمتعاولی سے افوذیں۔
کی جائنی گرمتعاولی سے افوذیں۔

بعن ادفات مافظے اعتبار پر غلطیاں ہر شخص سے سرزد ہوجانی ہیں۔
رہا ملک صاحب کا جا ندکو مؤنث لکھنا سواس کی تو جیہہ تو دشکل جی
سے کر دی ہی تینی ہیکہ شاعر جائسی سے ایسان اقوال کے زور بر
کہا ہی جس کی بنا پر اورھ ہیں "جندا میا" (мотне моон) کہتے ہیں۔
لیکن یہ توجیہ ملک صاحب کی فروگزاشت سے بھی عجیب تر ہی۔ اس
لیک یہ اورھ تو بڑا خطہ زبین ہی خود جائس ہیں جہاں ملک صاحب نے
نظم تھی ہی جا ندکو " چندا ماموں" (سامی یہ جہاں ملک صاحب نے
بہلاتے ہیں البتہ ممکن ہی کہ ملک صاحب کے یہاں جاندگی تانیث
عربی ذبان سے ماخوذ ہوکیونکہ عرب یں جاند براعتبارا پنے حس اور
غربی و خوشگواری نور کے مؤنث بولاجا ہی۔

مراماین اورجها بهارت اوردوایات کے مشہور افتات اوردوایات کے متعلق

بد کہناکہ شاع جائسی کو ان کا علم خوب تھا اوران کی بیمعلومات بہت زیادہ تھی غیر صروری ہم کہ بیر کارنامے تو وہ ہیں جو ایک طرف اہل وطن کا سرائیہ افتخار اور دوسری طرف اہل مذہب کے لیے خصرراہ ہیں۔

م حید اور علم تاریخ اور حید الفیے کے معاملے میں ہندستان کے برلئے

م حید افیہ

دیائے کے لوگ طفل کمتب شے ایسے وقت میں اپنے
شہر کے فتلف مقامات کے متعلق بھی اگر تھوڑی بہت معلومات ہوتواسے
ہمت سمجھتے جہ جائیکہ مماک کے مختلف حقوں اور باہر کے ملکوں کی واقعیت
جن سے اہل ہند کے قطع تعلق کو متر تمیں گزر حکی تفیں سنہل دیپ اور لنکا
کے بین ام ہی نام یا درہ گئے تھے اسی حالت میں اگر کسی کوسنہل کے

محل وقوع کاٹھیک ٹھیک علم نہ ہو توکوئی مقام تعجب ہیں ماہم بہان دیپ کو پورب سمجھتے تھے اور لنکاکو وہ نہل کے دکھن میں مانتے تھے۔

یہ بات نظم کے اس صفے کو غورسے پڑھنے سے ظاہر ہوجاتی ہی جس یں سنہ اس سے بیٹے وقت طوفان میں ہم کر دتن سین کے جہاز کے غارت ہونے کا ذکر کیا ہو۔ ملک محداس مقام پر کھنے ہیں کہ جہاز ادھ سمندریں بھی ندآئے نفے کہ اُ ترکی ہوا بڑے زورسے اُٹھی اس طوفان کی وجہسے جہاز راہ ہول کر لنکا کی طرف جل پڑے۔ اس طورسے لنکا دکھن ہوا کہ اس کے ۔ اس طورسے لنکا دکھن ہوا کی صاحب کو جغرافیہ اور تاریخ سے لیکن صرف اس غلطی کی بنا پر ملک صاحب کو جغرافیہ اور تاریخ سے لیکن صرف اس غلطی کی بنا پر ملک صاحب کو جغرافیہ اور تاریخ سے کو بی بی کہا جا سکتا ان کی واقعیت کا خبورت اور باتوں سے توبی متنا ہیں۔ ۔

خلیج بنگال سے بحرالکاہل ہوئے ہوئے جو جہاز چین تک جاتے سے تملوک (دائع ضلع میدنا پور صوب بنگال) اور کا لنگ کی بندرگاہیں اغیس داستے سے لمتی تقیں ۔ جنانجہ فاسیان نام کا ایک چینی سیاح تملوک ہی سے جہازیں بیٹھ کرچین واپس گیا تقا۔ یہی راستہ ماک صاحب نے

> श्राधे समुद् ते श्राप नाहीं। इठी बाड श्रांधी उतराहीं।।

बोहित बले जो बितचर ताके। सप कृपथ संक दिसि हाके॥

(पर्मावत)

مله فابيان واجر چندرگيت كورائ ين بندستان آياتها.

پرماوت میں لکھا ہی۔ آر لیسہ کے رکھن کا لنگ بی کلنگ بیٹن " ام ایک بڑانا شہراب ہی سمندرے کنارے بسا ہوا ہے - جزیرہ الی اور " لنک " کے ہندو اینے کو کالنگ ہی سے آئے ہوئے بتاتے ہیں۔

ملك صاحب ايك جكدا ور فرمات بي:-

أكمياة أوليه يائين دكسوبات

دسنا ورت دیتے کے اتر سمندر کے گھانگ (یداوت)

بیمعلومات بیبی نک نبین ختم ہو جاتی بلکہ پوربی سمندر کی ببتسى خصوصيات بعي ملك صاحب كومعلوم تفين مثلاً بحالكامل کے جنوبی صفے یں مونگے سے بنے ہوئے بہت والود ل میں کمیں کہیں مؤنگوں کی تبریر ترجیتے حجتے طیلے بن جاتے ہیں ۔ کا فور نکا لینے والے

پیر بھی اس سمندر کے جزیروں میں بکثرت ہیں ایسی خصوصیات کا پرانے زمانے کے مسافروں کو خاص طور بر خیال رہتا ہو گا چنا تخبہ

یرماوت میں بھی اس کا ذکر ہے۔

را ج جائے تہاں ہے لاگا جہاں نہ کیفوسندنساکاگا تهال ایک پربت ۵۱ دنگا کوراً وان سب کپور اً ومونگا

न्नागे पाव उड़ैसा, वाएं दिए सो **वा**ट। दहिना वरत दहके, उतह समुद्र के घाट ॥ كه "سمندرك هاط شد مراوكانگ كابندرگاه بو.

राजा जाइ तहां वहि लागा। سم जहां न कीन्ह संदेसा कागा॥ तहां एक परवत मह हुँगा। जहँवां सब कपूर क्रो मंगा ॥ (पद्मावत)

مک محدی جیتورسے سنہل جانے کا بو راستہ بیان کیا ہر گودہ زیادہ مفقیل بنیں ہر لیکن اس سے دکھن خاص کر مالک منوسط کے مقاموں کا علم خلا ہر ہوتا ہر ۔ جیتورسے رین سین مشرق کی طرف جیتا ہر کچھ جینے پر جائسی کہتے ہیں۔

وسن برر بایس جندیری

رنن سین جو رسے مشرق کی طرف جلا اور را ملام کے پاس انکلا جہاں سے چند یری بائیں یا شمال کی طرف اور بدر جنوب کی جانب جہاں سے چندیری بائیں یا شمال کی طرف اور بدر جنوب کی جانب بڑے گا۔ دالا اسلطنت تھا ) ہوتے ہوئے اندھیار کھٹولا کو بائیں یا استرطرف جھوڑ تے ہوئے گؤڈوں کے ماک گونڈوان ٹر کونڈوان ٹر کونڈوان ٹر کونڈوان ٹر کونڈوانے ٹیں پہنچ کر کہتا ہی۔

له چندیری آج کل ریاست گوالیادی شائل ہر اور فلست بورسے مغرب کی طوف داقع ہر اور بدر زبرار کے قریب، دکھن ہیں۔

آئین اکبری بی صوب براد کے شال جنوب ہنڈیا رمگدھ کے قربیب میں نربدا کے کمن ادب چھوٹا قصبہ )سے در مک مداکوس اکھا ہے اور براد کے دکھی لمگانا بنایا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے۔

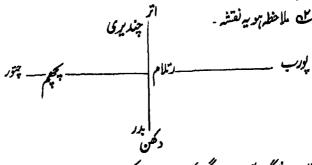

سلم ہوشنگ آباد اور ساگر کے درمیان کے شہر۔

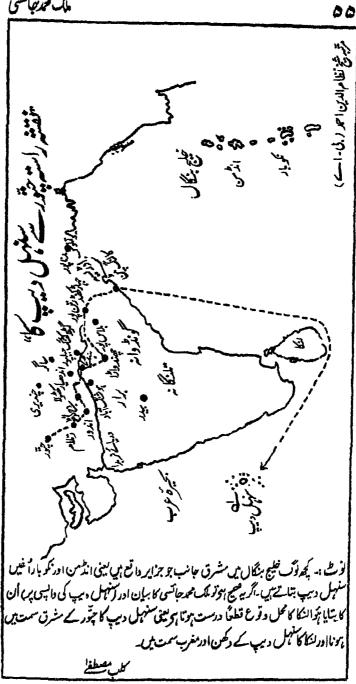

सुतु मत, काज षहिस जो साजा।

बीजा नगर विजयगढ़ राजा।।

पहुंचहु जहां गोड भ्रो कोला।

तिज बाएँ ग्रॅंथियार खटोला।।

(पर्मावत)

سلم بیجا بگر اندورکے دکن زبداک دونوں طرف بھیلی ہوتی مطفقت ہے۔

دکھن دسنے رہیں تلنگا اُتر بائیں گراھ کا اُنگا مانچھ رتن پورست خددوارا جمار کھنڈ دیتے بانون پہاڑا رتن پورست خددوارا جمار کھنڈ دیتے بانون پہاڑا ہوئے رتن پورسے بھرشک راجاسرگی کا جنگل (جمار کھنڈ) اُتر چھوڑت ہوئے ہوئے آئے پڑھے کو کہتا ہو اور یہ بھی کہتا ہو کہ اگر برا براکھ بڑھے واؤ کے اس لیے اس را با پر کچھ داور جاؤ کے اس لیے اس را با پر کچھ داور چھوٹو کر دکھن کی طرف جیلنے کے بعد اُٹ سیہ جانے والے راستے کو چھوٹو کر دکھن کی طرف گھوم بڑنا۔ دکھن کی طرف گھوم بڑنا۔ دکھن کی جائے۔

اسکے پاقر اُڑ سبہ بائیں دیہ سوباٹ دون وے کر اُٹر سمندر گھاٹ اس بیان سے ظاہر ہوتا ہو کہ جاتس نے جبتورسے کلمگ کک جانے کا جوراستہ لکھا ہو وہ یو جبی اُنگل پتچے نہیں ہو بکہ یہ مقامات اب بھی مقور کی سی تبدیلی کے ساتھ اُسی طرح واقع ہیں جسیے کہ بیاں کھے گئے۔

## اس کے علا وہ ش عرجائسی کو وؤر وؤر کے مقاموں کے نام

दिक्खन दिहेने रहिह तिलङ्गा। उत्तर बाएँ गढ़ काटंगा॥

मॉभ रतन पुर सिंह दुवारा। कार खंड देह थांव पहारा॥

سلف یہاں پر ضرورت شعری کی وجہ سے سنہدوادا (حجنظوادہ) کے بہتے دتن پور کہا ہو حالانکہ منظریا اسے پورب جانے دائے کو بہلے مجنٹدوادہ پڑے گا تنب رتن بورجو طلع بلاسپور میں واقع ہو ۔

بھی معلوم تھے۔ بادشاہ کی طرف سے حبب ایک عورت جاسوس بن کر چتورگتی ہی اس نے جہاں اپنے تیر تقوں کا ذکر کیا ہی وہاں بہت سی جیتر تھوں کا ذکر کیا ہی وہاں بہت سی جیر تھوگا ہوں کے نام گنائے ہیں جن ہیں سے کچھ تو بہت مشہور ہیں کی ایسے غیرمعروف نام بھی آئے ہیں جنا میں اس طرف ربعتی ممالک متحدہ آگرہ واودھ کے لوگ کم جانتے ہیں مثلاً نگر کوسط اور بال ناتھ کا ٹیلہ اس نفصیل سے معلوم ہوگیا ہوگا کہ ملک محد نے جغرافیے کی کئی فلطیاں کی ہیں لبین ان کی معلومات رسم ورواج زیامہ کا لحاظ کرتے ہوئے بہت کی ہیں لبین ان کی معلومات کی تو ایسی تفصیلات آن کو معلوم تھیں ہو کسی واقف کار ہی کو ہوسکتی ہیں۔

ملہ بگرکوٹ کا نگراہے میں ہو جہاں لوگ جوالا دیوی کی زیارت کی غوض سے جاتے ہیں۔

عدہ بال نا تھ کا طیلہ بھی پنجاب میں ہی ۔ سندھ اور جہلم کے درمیان بونک کے بہاڑ پڑتے ہیں اسی کے اندر یہ ایک اونچی بہاڑی ، بوجس ہیں بال نا تھر نام ایک جوگ کی کئی ہی ۔ بہاں سا دھو کثر ت سے جاتے ہیں۔

ہیں۔

مرزا بور میں بھی اس نام کی ایک کٹی ہو لیکن فالبًا جائسی کا مطلب بنجاب والی کٹی میں سے ہوگا کیونکہ اس کی اسیت مرزا پوروالی کٹی سے کہیں زیا دہ ہو۔

بنجاب واے بال الق محسلے كا ذكر آئين اكبرى بي صوبة لا مورك بين كے سلسلے يس مي اللہ ہو۔

• اسمارت الماك صاحب كى تاريخي معلومات جغرافي كے علم سے اللہ اللہ على اور اس كا فبوت خود بدما وت ہى ۔

یہ درست ہوکہ پارما وتی اور ہیرامن توتے کی کہانی ہندستان اور خاص کر اود صریب مہرت مشہور ہو اور بیداوت کی کہانی اسی کے مطابق ہو فرق صرف اتنا ہو کہ کہانی کہنے والے راجا اور بادشاہ کانام بہیں کیتے اس کے بجائے غیر تعین طور ٹریہ ایک راجا تھا "یا" ایک بادشاہ تھا "کہتے ہی اور ماک محرجاتسی نے نام نے کر کہانی میں اریخی جان وال دی ہو۔ زما مذکز ریے سے کہانی تاریخ اور تاریخ کہانی ہو جاتی ہو. يبي حال يدمني كے قصت كا بُوا - اس قصييں جتور، رتنسين، علاؤالدين اورگورا بادل وغيرونا مول كااستعال شاعرجائسي كےاس علم كالفين دلاتا ہج كميه واقعكس بادشاً وكي زمان اوركس مقام كا بحدوه بيريجي جانتے تقے کم پرمنی کس کی رانی تنفی اورکس راجبوت کے لطائی میں سب سے زیادہ جواں مردی کا اظہار کیا تھا اس کے علاوہ علاق الدین کی اور اردا انہوں کا بھی بیتہ اُن کو تھا ۔مثلاً دلوگری کا حملہ اور قلعهٔ رنتھمبور کا محاصرہ ۔ تاریخی اعتبارسے اُن سب حلوں کا اور لڑا ئیوں کا ذکر نظم میں مہابیت عمر گی کے ساتھ ہواہیعلاؤالدین کے عہدیں مغلوں کے کئی حلے ہوئے تھے له دور کری پر علاو الدین نے سیمیلیم یں حدیاتھ جوائ کے جا سلطان جلال الدين كا عهد تقا قلعة وتنقبور براس في بادشاه بول ك چارسال بعدست المديم ين چرطهائ كى تقى لكن اس مرتبه وه اسے مذ لے سكا تها- دوسرك سال المسارد بن قلعه نتح بهوا اورمشهورسيدسالا" همير اواكيابير دوانوں مطلع چتور کی فتے سے پہلے کر ہی جوستن کی میں ہوتی۔ ن یں سب سے زبردست حاسمت الدمیں ہوا۔ یہی سال تھا جبکہ ملا والدین نے چوّر پر چرط ھائی کی تھی اب ملاحظہ فرمائی معلوں کے اس حلہ کا ذکر جائسی نے کس طرح کیا ہی ۔

یہ وقط وطلع ویفر تب تائیں دلی تیں ارداسیں آئیں ہوجوں ہودے دسٹھی ہوتیں ماتھ گئن تمیم لاگا تھائے اُسٹے ہوئی ہوا اس بوط سوخہ کے دسٹھی میٹھ معلو تیں ماتھ گئن تمیم لاگا تھائے اُسٹے ہوئی ہوا وا اِہاں دلیس اب ہوئی ہوا وا ترجہ اس لوائی یں اس طرح وصبل بڑی کہ دلی سے عرضا تی ہوا تا ہوئی کہ دلی سے عرضا تی کہ اس لوائی یں اس طرح وصبل بڑی کہ دلی سے عرضا تی کی تھائی کہ مفل جو ہمیشہ مجا گئے تھے اب انھوں نے جڑھائی کی تھائی کی تھائی کی تھا اس نے سرا تھا یا ہو شاہ می تو وہاں حیقور میں جہاد نی والی ہو اور یہاں اینا ملک غیر کا بھوا جا آہا ہی۔ وہاں حیقور میں جہاد نی والی ہو اور یہاں اینا ملک غیر کا بھوا جا آہا ہی۔ وہاں حیقوں کے مہت سے نام ان کو را جہوتوں کے مختلف خاندانوں کے مہت سے نام ان کو

मिह विधि दील दीन्ह तव ताई। दिल्ली तें अरदासें आईं।। ط

पश्चिउं हरवे दीन्हि जो पीठी। सो अब चढ़ा सौहं के दीठी।।

जिन्हू भुंह माथ गगन तहि लागा। थाने उठे आव सब भागा॥

षहां साह चित वर गड़ छावा। इहां देम अब होइ परावा। (पदमावत) کے ماک صاحب نے مغلوں کے ماک کانام" ہروہے" رکھا ہے۔ الم محدجاتسي كاك محدجاتسي

معلوم تقے لیکن ان کو اس کا تھیک علم نہیں تھا کہ کس خاندان کا راجا کس جگہ حکومت کرتا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ رنن سین کو چوہان نہ کھتے کیونکہ جاننے والے جانتے ہیں کہ چتور میں را ول کے وقت سے اب تک ششو دھمیا کی حکومت ہی۔ مذکہ جو جانوں کی ۔

ا شیره ایست مین تاریخ ، حفرافیه ،عربی ، فارسی وعیره کے است مین اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ معلوم سے متعلق ہیں مگر عنوان بیان سے یہ معلوم ہوتا ہو کہ ان تمام علوم ہیں تو ان کو کا نی دستگاہ مذاتی البتہ علم نجوم میں نفاصی مہارت تھی ۔

من من سین کے سنبل و بیپ دوان ہوئے سے بہلے تاریخ کی نوست اور مات کے کمتعلق جو نقشہ الحفوں نے بہلے کا اور علم جوتش کے مطابق

بھی- ان کی اس مقام کی اکثر تو پائیاں زباں زدعام ہیں۔ پدما دیت سوم سینچر بُریب منتوالہ منتگل بدھ اُ تر دِسس کالو

ترجمه } دوشنبه اور مُنِفَق كو بورب كى طرف مذجانا جاسب اور سدست نبه اور جرار شنبه كور من المالية المال

م مله دین سین کو تب سؤلی دینے مے لیے جاتے ہی تب بھاٹ اس کا تعارف س

دا جرگذ هرمین سے اس طرح کرتا ہے۔

حبوہ بب جبتور گراھ دیں جبرسین بڑ تھائے نریب رتن سسین یہ تاکر بیا کل چوہان جائے نابیٹا

ترجمہ } ہندستان میں چتور گردھ ایک مقام ہی جبتر سسین وہاں کا ایک بڑا ھا کم تھا یہ رتن سین اس کا بیٹا ہی چوہان خاندان مثایا نہیں جاسکا۔

> सीन सनीचर पुरुष न नाला। वर्ट मंगल बुद्ध उत्तर दिसि काला॥

علم نجوم کے عربی، فارسی ناموں کے متراد ف ہندی الفاظ بھی اُن کومعلوم کتھے جوشکل بات ہو۔ پر ما دت میں ستارہ ہیں کا ذکر انفوں نے "سوہل" پاسہیل کے نام سے اکثر مقاموں پر کیا ہو ا در انفیس مواقع پر کیا ہوجس پر ہندی شاعری کو" اُگست استعال کرنا چاہتے بینی بادش کے اختتام ادر جاڑے کے مشردع کا اظہار۔

مثلاً بجمرتنا حب بھیدے سوجائے جبیرہ بیہہ سکھک سہلاا گاوے دُکھ جھرے جمی بینہہ

اسی طرح ایک مقام پراورسہیل کا نام استعال کیا ہو رتن سین کو دلی سے جھز اکر جب گورا با دل جلا نہ تنب شاہی فوج نے اس کا تعاقب کیا ہو اس وقت گورا با دل جلا نہ تنب شاہی فوج نے اس کا تعاقب کیا ہو اس وقت گورا کے کہنے سے با دل تو رتن سین کو ہے کر جنور کی طرف روانہ ہوجاتا ہو اورگورا سیا ہیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بلط می طرف مروانہ ہو جاتا ہو اورگورا سیا ہیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بلط مروانہ ہو جاتا ہو اورگورا سیا ہیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بلط مروانے مروائے ہیں سہیں کا ذکر اردو، فارسی کی شاعری بین اکثر آیا ہی۔

عله بندی شاع و اگست است برسات کے اختتام اور گلابی جا ڈے کے شروع کا اظہار کرتے ہیں جیساکہ السی داس نے ایک جگد کیا ہی ۔
اُوت اگست نیخہ جل شوش جی لو بھیں سو کھے سنتوشا ترجہ کا ادھ اگست کے طلوع ہونے برراسنوں کا پانی خشک ہوگیا اسی طرح جیسے ترجہ کا دھائی کو فناکر دیتی ہی ۔

श्रिष्ठरंता जब मेदेनसो जाने जि हिनेह ।

सुकक्ष-सुद्देला उगावे दुःख मेरे जिमि मेह ॥

(पद्माबत)

ريدها وت سوم بالمبيل لكن أبرا بي ميكه كله المينه ويكه بلاي ملک محد جائسی نے سہیں کے ہندی نام آست کا بھی استعال کیا ہوجس سے ان کا سندی وعربی کے مترادین اموں کا علم واضح موتاہی۔ رياوت أكي السي السي السي المست من الما الله المست المست المام الله المام المست المبطّی کے راجا کے بہاں سے خفا ہوکر کیلنے اور ساعت پرستش بنانے كا قصر يبلے ہى آميكا ہر اس سے صرف يبى الدارہ نہيں ہو اكدان كونخوم سے بېرە تقابكدان كى كمال كالجى بتىرچلتا ہو۔ ا یہ جو کچھ کہا گیا وہ ان باتوں کے متعلق تھا ۱۷ علومات ا جو کابی علوم کھے جاتے ہیں بینی جنھیں انسان كتاب كے ذريع سے ماس كرسكتا ہو ليكن ان كے علاوہ اور بهبت سي اليي چيزوں سے بھي ان كو واقفيت تھي جن كاعلم خارجي باتوں کے دیکھنے اور سننے سے تعتق ر کھنا ہو۔ گھوڑوں اور کہاروں کے مختلف شموں کا ذکر یرانے زمانے کے بیاس کا بیان ربیاوتی ادر رتن مین کے منمن میں) اور کچھ ان پڑانے رسم ورواج کا تذکرہ مجھی پر اوت میں آیا ہے جن کوائس وقت لوگ جانتے ہوں کے مثلاً

> सोहिल जैस गगन उपराहीं। मेष पठा मंहिं देखि बिलाही।।

उए श्वगस्त हसित जब गाजा। नीर घटे घर श्वावहिं राजा॥ له

" جِتر بِمِنْكُ" يا بير إوماكى رسم يابررواج كم بارش ك بعدتمام كام

شروع کیے جاتیں۔ شروع کیے جاتیں۔ میرائے زمانے میں بڑی رانی کو " پٹ رانی" کہتے تھے جنانچہ

ملک صاحب نے بھی بھی کہا ہو

له اس رسم كا مليك مليك بيته بنين جلتا كيد لوگ بيندن يارنگ سيلموري بنانے کو چز مھنگ کہتے ہیں لین تمیاس ا علب یہ ہے کہ سوسے یا جیا ندی کے باریک ورق کے مکرطے ہوتے تھے منطیل ما بگ کے پاس سے ممتنہ مک ایک سیدھ یں جیکا تے تھے آج کل اس کا شاہر رام لیلا یں ملتا ہو جهان لوگ تارے اور چمکدار چیزی مُنْه پرنگاتے ہیں .

سله بها درا ورنامور فرندند کی عزمت ابل مندکی نظرین اس درجه متی کدانته رفتہ عباوت اور پرستش کی حدکو بہنج گئ نتی ۔ مک محدے اس رسم کا وکربری ان بان سے کیا ہوجس وقت بادل کے ساتھ راجا رتن سین عیوط کرا تا ہوتو اس وقت پدماوتی بادل کی آرتی اگارتی ہی اوراس کی پوجاکرتی ہو-

ريداوت، يرسى يائين العاكراني يني أربيه إول كفد أني ہے بدل کے بھے دنڈا تُری کے باف واب رکھنڈا

परिस पार्थ राजा के रानी। पुत्रे बादल के भुज दंडा।

पुनिक्रारति वात् । कंह आजी ॥ तुरी के पांच दान कर खंडा।। تنظمه پاه مهما دستي سيئته منه مارو

سمجه جيوحيت جيبة سنبحارو पाट महादेइ! हिये न हारू।

समुभि जीउ, चित चैत संमार ।। ترجيه } "بات مها وبتي" ول جيراً ما تكرو مجه لوجه كرول كوسنبهالو- ماک محدیباتسی

ان سب باتوں سے بتہ جاتا ہوکہ ملک محمد کا علم صرف کتاب یا انھیں باتوں کک محدود نہ تھا جو ان کے زمانے میں تھیں بلکہ سا دھووں فقیروں اور بزرگوں کی صحبت کی بدولت وہ بہت سی الیسی باتوں سے واقعت مقے جنھیں برخص نہیں جان سکتا۔

ا ملک صاحب کے حالات جس تاری یں پڑے اضلاق وعا واست اس کی یں پڑے ہوئے ان کے عادات و نصایل اُن کے اخلاق اور برتاؤ کے متعلق سوائے اس کے کہ خود ان کے تصنیف سے اخذ کیا جائے کوئی دوسرا ذریعہ معلومات کا بہم نہیں پہنچ سکا۔

اشاع جائسی سجیده مزاج ، فقیرمنش ، تنہائی پند اور نود دار سخے
منہ ادشاہ کا دربار اُن کو مرعوب کرسکتا تھا مذراجا کا جاہ وضم الجہ
میٹی کے محل میں داخل ہونے سے جب دربانوں نے اُن کومنے کیا
اس وقت کا طرز عمل ملک صاحب کی نود داری کے علاوہ اُن کے
حساس ہونے کا بھی بتہ دیتا ہے اور اس سے بیہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ باوجود
انہا کے ریاضت اور نود فراموشی کے ان میں غضہ موجود تھا اپنے قائل
کے ساتھ مہر بانی کا سلوک بتاتا ہو کہ اُن کا مسلک" باوشمناں مارا"
میں بھی بند تر تھا۔" زبا ندان مجست" ہونے کے اعتبار سے رنگ
دؤرب، مذہب وہنمت کا فرق ان کا کر ویدہ با دیا تھا۔ باوجود اس کے
مال اور انہ اُن تربی کے اور اُن کا گر ویدہ با دیا تھا۔ باوجود اس کے
کہ وہ اپنے زمانے میں بہنچ ہو کے نقیروں میں شار کیے جاتے تھا کین
کہ دل میں انسانی محبت اور خدائی عشق نے غرور کے لیے جگہ

مذہبہوری تھی۔ ابنے اثر سے فایدہ اُٹھا نا سیاہتے تو کہیر داس کی طرح یہ بھی اپنا ایک نیا مذہب جاری کر دیتے لکین اضوں نے ایسا نہیں کیا۔
کبیر کی طرح مذتو انفوں نے یہ کہا کہ اس جیا در کو دیوتا (سر) اُدمی رنر)
فقیر (منی) سب نے اوڑھ کر میلا کر دیا ہو لیکن یُں نے "جیوں کی
تیوں دکھ دین چیدیا" اور مذان کی طرح جمہور کی دائے کو ہے حقیقت
سمجھا کبیر نے یہ بتایا کہ باطن یں سب ایک بی نیکن ملک محد نے تو یہ
بتایا کہ تام چیزی ظاہر و باطن دولوں یں ایک بی در حقیقت اِن
یں کوئی فرق نہیں۔

ملک صاحب کے اضلاق کا کچھ اندازہ اس سے بھی ہوسکے گا۔کہ با وجود اس کے کہ بیکبیرسے بالکل الگ راستے پر میل رہے تھے لیکن کھر بھی انفوں نے کبیرکا ذکر عزت کے ساتھ کیا ہو۔

سرمیم کوئی ایریہ گوئی کی صرف ایک مثال لمتی ہی ۔ ان کے کھیت بد بہم کوئی ایک قریب سی دوسرے کا کھیت تھا۔اس کی بیوی دوبہر کوئیس کے کھانے کے لیے گرم گرم بھنے چنے لیے جارہی تھی جب وہ مثاعر جائسی کے پاس سے گزری توائس کی خوشہو اُ تھیں محسوس ہو تی برجستہ ملک صاحب نے فرہا یا

" ايس ج ك توكيس نه ملك "

مرجمہ - اس طرح سلے توکیسے مذہبے - یعنی اس طرح حب ابنے آپ کو جلا آ ہی تب اس کی خوشبو تمام عالم میں بھیلتی ہی -کو جلا آ ہی نوشبو تمام عالم میں بھیلتی ہی -کی لوگ اس واقعے کو یوں بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص اُن کا نام سن کر اُن کی تلاش میں جائس آیا تھا، حبب یہ کھیست سے ہی کندهوں پر رکھے بیلوں کی جوڑی ہانکتے وابس ارہے تھے تو وہ خص بھر بھؤنے کی دکان کے قریب اُن کو بلا۔ اُنھوں نے قیافے سے معلوم کرلیا کہ بیر میری ہی " بلاش میں ہے۔ بیر معلوم کرتے ہی معاً اُن کے دل میں بینیال گزرا کہ اس کی خوشبو دؤر دؤر ہور کی ہی اور اپنے کو اتنا جلا دیا ہی کہ اس کی خوشبو دؤر دؤر ہور گئی ہی اور اُنھوں نے یہ پوراشعر پڑھا۔

جیسے بھاڑ لے چینا دہ کم ایس جرے توکیس مزم کے ایس ایس جرے توکیس مزم کے ایس ایس خوص میں ایس کا ایس میں میں کا ای

کی صورت اور ہئیت کذائ کو دیکھ کروہ اُن کا اور اینے ذہنی ملک محمد کا تطابق بھی مذکر سکتا نفا۔ حبب اُس نے بیشعر شنا تو بیجین ہوگیا اور

نام پوچركراپنےاشتياق كااظهاركيا۔

اس کے علاوہ ملک صاحب کے اور خصایص کیسے تھے خصالیوں کیسے تھے ہوسکے گا جہاں مفتنف نے ضمناً کسی چیز کے متعلق رائے ذنی کی ہی مِثلاً موسکے گا جہاں مفتنف نے ضمناً کسی چیز کے متعلق رائے ذنی کی ہی مِثلاً حجوات اور خی جگت منہ جاکرویا مرحمہ و دولت، دل اور زندگی اُس کی ہیں جو خیرات کرے و رائے جو جب تب سب ابراہیں دیا برابر جگ کچھونا ہیں دیا جرات تمام عبادت سے بڑھ کر ہے۔ اس سے بڑھ کر دنیا ہیں ترجمہ و خیرات تمام عبادت سے بڑھ کر ہے۔ اس سے بڑھ کر دنیا ہیں

धीन जीवन औताकर हिया। ऊंच जगत मंह जाकर दिया॥

(पदमावत)

aľ

کچر نہیں۔ ایک دیاتے دس گن لہا دیا دیکھ سب جگ کھھ بہا . ترجمہ ۔ خیرات کا بدلا دس گنا ملتا ہم ۔ مخیر کہ مُنہ دنیا بحتی ہم ۔ دیا کرے آئے اُجیا را جہاں مذویا تہاں اندھیارا ترجمہ ۔ براغ (خیرات) آئے آئے روشنی کرتا ہم ۔ جہاں جراغ (خیرات) مذہو وہاں اندھیا رہتا ہم ۔

نہ ہو دہاں اندھیرا رہتا ہی۔ دیامندریس کر منصفے اجورا دیانا پیس گھر موسین چورا ترجمہ ۔ چراغ دخیرات، مکان بیں رات کو اُجالاکر نا ہی ۔ اگر چراغ ردیا، نہیں تو چور چُرائے جائیں گے ۔ یہ بھی مطلب ہوسکتا ہی کہ اگر نیرات نہ کروگ اور جوڑ جوڑ کر رکھوگ تو چور چُرائے جائے گا۔

> दिया को जप तप सब उपराहीं। . ू पूर्व केल दिया वरावर जग कब्रु नाहीं।। १।।

एक दिया ते दशगुन लहा। ०1-दिया देखि सब जग मुख चहा॥२॥

दिया करें आगे उजियारा।

जहां न दिया तहां अधियारा।। ३।।

سله نفظ " دیا "کے شاعران استعال سے فایدہ انھاکر دوستقل مفہوم شعر میں پیداکر دسید ہیں ہوں الگ الگ میں پیداکر دسید ہیں جو لفظ " دیا "کو خیرات اور چرامج دونوں معنوں ہیں الگ الگ الگ استعال کرنے سے واضح ہر جاتے ہیں ۔

दिया मंदिर वश्चिकरै श्वजोरा। दिया नाहिं घर मूसहि चोरा॥४॥

سله

۵

ا کورک و کھو ہنیں کرئے

الا کی حجارا اس حجارا ان کیجے بلکہ کو الدو بکھر کر بانی کی طرح منکسر ہوجائیے۔

الا میں حجارا کی حجارا ان کیجے بلکہ کو الدو بکھر کر بانی کی طرح منکسر ہوجائیے۔

الا میں حجار کی دھار الدٹ بان ہوئے سوئی جوالا الدٹ بان ہوئے سوئی جوالا الرحید یا بی بی تو ہی جو لوٹ کر مارتا ہی ۔

بانی سینت اگ کا کری معاد کے بجائے کہا کہ کہا کہ ججا ہے جہا دے گا۔

الرحید بانی کے سامنے اگ کیا کرسکتی ہی ۔ بانی اُسے بجھا دے گا۔

الرحید بانی کے سامنے اگ کیا کرسکتی ہی ۔ بانی اُسے بجھا دے گا۔

الرحید بانی کے سامنے اگ کیا کرسکتی ہی ۔ بانی اُسے بجھا دے گا۔

الرحید ہے مصیب سے باتی ادھاک دکھ ۔ کھی جانی جہانی ہی ہی اور میں اور میں ہی ۔ مصیب سب شرم میں ہی ۔ مصیب سب شرم میں ہی ہے۔ اور احتیاج سب سے بڑی مصیب ہی ہو کی مصیب ہی ہی ہی ہو کر سے بھل ہوئی مصیب ہی ہو کر سے بھل ہوئی میں دو میل ہو کر سے بھل ہوئی اس می دو کر سے بھل ہوئی اس میں ہوئی اس میں کر سے بھل ہوئی اس میں کر سے بھل ہوئی اس میں کہا ہوئی اس میں کر سے بھل ہوئی اس میں کر سے بھل کر سے بوئی اس میں کر سے بھل ہوئی اس میں کر سے بھل کر سے بوئی کے بوئی کی دو کر سے بھل کر سے بوئی کے بوئی کے بوئی کی کہا گوئی کے بوئی کی کر سے بوئی کے بوئی کر سے بوئی کے بوئی کے بوئی کی کر سے بوئی کے بوئ

यहि सेंति बहुरि जुिम नहीं करिए। सड़ग देखि पानी होइ दिर ॥ ०८ पानी काह सड़ग की धारा। लीटि पानि होइ सोइ जो मारा॥

> पानी सेंति लागि का करई। जाह बुकाय जी पानी परई।।

दुख जारे दुख शृंजै, दुख खोबे सब ताज ।
गाजहि चाहि ऋथिक दुख, दुखी जान जेहिबाज ॥

मदिह भल जो करि भल सोई। इतिह भला भले करि होई॥ ترجمہ ۔ بُرے کے ساتھ بھلائی کرنا بھی اجھا ہ رکیونکہ) آخریں بھلا کرنے واہے ہی کا بھلا ہوتا ہی ۔

شرو جوبش دئيم چابي ارا ديج لون جان ش ارا

ترجمه وشمن بوزمروے کر مارنا جا بہتا ہی اسے العنی وسمن کو) بجائے زمرے نمک دیج - زمروؤر کرنے والاسمحد کر -

بش کو نبھے بشہر ہوئے گھائی کون دئے ہوئے لون بلاگ ترجمہ - رشمن کے دیے ہوئے زہر کو سانپ بن کر کھالو - دسمن کو بجائے زہر کے نمک دینے سے زہر دؤر ہوجائے گا- (اس کے بدلے بس رشمن کی متھارا نمک دربنائس زہر کی دوا بن جائے گا-

مارے کوئل کوئل کر لیکی اور سے لون نامے سرویکی

ترجیمه یا الوارسرالگ کرکے مارتی ہی اور نمک بغیرسرکائے ہوئے۔ ملک صاحب نے جس سادگی اور جس اوا کے ساتھ بُرائی کے بدلے بھلائی کرنے کی نصیحت فربائی ہی وہ انھیں جیسے استا و کا کام مقا- اس نصیحت بیں اگر بیان کی ولکشی اور انداز بیان کی سلاست کے سوااور

کچه بنه بھی ہوتب بھی بیر حصّهٔ نظم آب اپنی نظیر ہے سکین ان اوصاف

शतु जो विष देह चाहें मारा। पी वी जय लोन जानि विष हारा॥

थिष दीन्हे विसहर होय खाई। स्रोन दिये होय लोन विलाई।।

मारे खड़ग खड़ग कर लेई। मारे लोन नाइ सिर देई॥ (पदमानत) کے ساتھ ساتھ ہو جہ ساختگی اس ہیں پائی جاتی ہی اور جن دلیوں کے ساتھ ملک صاحب نے اس علی نیک کی دعوت دی ہی وہ اس خیال کو بلند ترکر دیتی ہی ۔ اس حقتہ نظم سے اور زیادہ نطف اندوز ہونے کے بید اس کوکسی قدر وصاحت کے ساتھ بیان کر ناخروری ہی ۔ ہونے کے بید اس کوکسی قدر وصاحت کے ساتھ بیان کر ناخروری ہی ۔ گرے کے ساتھ کھلائی کر نالجی اچھا ہی ۔ کیونکہ اخر میں مجلا کر نے والے ہی کا فایدہ ہی اور اُسی کا بھلا ہوتا ہی ۔ ہر معلائی کا بدلا اچھا ہوتا ہی نواہ وہ جرے کے ساتھ کی گئی ہو یا اُس سے سی مجھلے کو فایدہ بہنچا ہی ۔ اگر متھا را وہمن متھا رہے در فی ساتھ کی گئی ہو یا اُس سے سی مجھلے کو فایدہ کے بجائے تم اُس سے بہ مہر بانی پین اُؤکہ

ع: مذ برد قز نرم را تنیخ تیز

وشمن اگر زہر دے تم اس کے صلے میں نمک دو جو زہر دؤرکہنے والا ہو۔ یہی اس زہر کے لیے تر یاق کا کام دے گا بینی تھا را فایدہ بہنجانا تھارے نقصان کی تلا نی کردے گاکیونکہ آ بندہ کے لیے خطرے کا دروازہ تم پر بند ہو جائے گا۔ تھا را تلقف اس کی شرمندگی کا باعث اورائس کے باز آنے کا سبب بن جائے گا۔ ملقف بس با فات ہو اور اس کا وار تلوار سے بھی بڑھ کر ہے۔ تلوار تو سرکا سے کر سزا دبتی ہی اور تلقف بغیر سرکا طے کر سزا دبتی ہی اور اللقف بغیر سرکا طے کر سزا دبتی ہی اور اللقف بغیر سرکا طے کو رسزا دبتی ہی اور

<u>ه چوانمردی</u> سانش جهان سده تبند بوئی

ترجمه جهان تمت بح و بان سب كام بورك بوجاتي بي

साहस जहां मिद्ध तहं होई। (पदमावत)

اکس محمواتسی درب میں گرب کرے ہوجا ہا درب میں گرب کرے ہوجا ہا درب میں درب میں درب میں مرگ بسایا ترجمہ دولت سے زمین ، عزّت اور جنّت سب کچھ ل سکتی ہیں ، مرگ بسایا درب میں اچھری جھا نرٹیز باسو درب میں اچھری جھا نرٹیز باسو درب میں اچھری جھا نرٹیز باسو ترجمه مر دواست سنع كيلاس "اورعلم بالقرآ جات بي أوركوش بات رہ بہیں سکتی -ورت من نزگن ہوئے گن ونتا درب تیں گئے ہوتے رُب ونتا ترجيه وولت سے كم سوادا بل علم بوجاتے بي اور دولت برصورتون کو خوبصورت بنا دیتی ہو۔ درمب رسے بھوئیں دیسے للا دا اس من درب دیتے کو مایر वरक ने गरब करें जो चाहा। हरक ते धरती सरग वसाहा॥ عله एरब तं हाथ धार्व कैलास । ब्र्ध ते छछ्री छाँड न पासू॥ سك दरब ते निरम्त होई मुनबंता। ं दरव ते फुबूज होच रुपवन्ता ॥

سله فارسى كابيه شعردواست كيم شعلق بهبيت مشهور سريه ا كو ندر تو خدانتي وليكن بحدا ستار عيوب وتواضي الحاجاتي ان دومصرعول میں شاعرنے وہ کو کر دیا ہوجس کے اداکرنے کے لیے ملک ما كواكم ممرع بهي ناكافي بوست .

उस मन दरव देइ को पारा॥ दरब रहे भुंह, दिये निलारा।

ترجمه وزمين مين دولت كرطى رسنے سے بھى جبره چكتا ہى ان صفتوں كى دولت کون ما تھے سے دیتا ہی -سانتھ ہوئی جیرتہی سببولا سنٹھ جو بریش پات جی ڈولا ترجمہ جسکے پاس پسے ہیں اس کی بات ہرایک پر جبتا ہوا درس کے یا س کچیے نہیں وہ یتے کی طرح مارامارا پھڑا ہی۔ سانتهد رنگ في جوراي سنطه رادسب كهدوداي ترجیر ہے کی طرح جوم کرجیتا ہم اور بغیر پسے کے راجا کو لوگ پاگل کہتے ہیں۔ سي المرب بن ميولا أسنتيه اول برهول مول ترجیدردولت کے باعث بدن استفنا سے میول جاتا ہے اور بغیر بیلیے دانے کی عقل غایب ہو عباتی ہی ۔ مذطا قت گفتار باقی رسمی ہو نه بارآک کار۔ سانٹہہ جبا گی نیندنس جائی نسنٹہہ کا ہ ہوستے او گھھائی सांठि होय जिह तेहि सब बोला। निसठ जो पुरष पान जिमि डोला ॥ که सांढि हि रंक चलै मौराई। निसट राव सब कह बौराई॥ سے सांटिहि आव गरब तन फूला। निसंठिह बोल बुधिबतभूला ॥ ď सांटहि जागी नीद निशा जाई। निसठिह काह होइ श्रीधाई ॥

ترجیہ جس کے پاس بیسے ہیں اُس کی دات جین سے گزرتی ہر اور مفلس کواؤنگر بھی بہیں آتی -

سافید دشت جوت ہوئے نینا کنسٹھ ہوئے مکھ آوں بینا ترجمہد و برسے آنکھوں بیں روشنی آتی ہی اور بغیر پیسے کے ممنہ سے آواز نہیں نکلتی ۔ آواز نہیں نکلتی ۔

پر اوت کے ان افتہ اسات سے معلوم ہوتا ہوکہ ملک محرفیات کوعبادت سے بڑھ کرسمجھتے تھے اور منکسر مزاجی اور بدی کے بر کے نئی کرنے کو کا میا بی کا دان مال و دولت کی جو تعربیف ملک محرف کی ہو وہ کسی بادشاہ یا امیر کی خومشا مد کی غرض سے نہ تھی بلکہ خود نفظ پکارتے ہیں کہ وہ دولت کی وہی تعربیف کر رہے ہیں جن کی محمولی حیثیت کے خاندان ہیں پیدا ہوئے تھے اور بجین ہی میں والدین کے مرجانے سے دی انظائے ہوئے کے ورکھتے ہوئے اس کے ماننے ہیں کوئی بیں وہیش نہیں کیا جا سکتا کو دیکھتے ہوئے اس کے ماننے ہیں کوئی بیں وہیش نہیں کیا جا سکتا کو دیکھتے ہوئے اس کے ماننے ہیں کوئی بیں وہیش نہیں کیا جا سکتا ورشروت کے ہوگر دولت مند بنے کی نواہش دولت بیں وہ خور کی بات کا بتا دینا وشروت کے ہوگر شے ہاری نظروں کے سلسنے آج بھی آتے ہیں وہ طروری ہوتا ہی کہ خود ملک محمد کے دولت مند بننے کی نواہش دینا دینا طروری ہوتا ہی کہ خود ملک محمد کو دولت مند بننے کی نواہش دینا دینا کی ہی۔

साँठहि दिस्टि जोति होइ नैना। किसँठ होय मुख धाव न बैना।। وفات خزینه الاصفیا اور رساله شیخ عبدالقا در جاتسی دونوں یں معنی المسلم شیخ عبدالقا در جاتسی دونوں یں معنی میں ا کا عہد تھا۔

من خور نینة الاصفیابی صاحب مراج الولا بیت کے حوالے سے پی بھی ما سے بی بھی کے خوا ہے سے بی بھی کے خوا ہے سے بی بھی کہا جاتا ہے کہ اسی سال واقع ہوئی بس سال وہ درباریں بلانے گئے تھے لین اس امر کے متحقق نہ ہونے کے سبب سے کردہ کب اورکس کے دربار ہیں بلائے گئے تھے یہیں کہا جاسکتا کہ ماک صاحب نے کب وفات یائی۔

وا جدعلی شاہ (فرمانروائے اودھ) کے عہدی ایک بزرگ گزر سے ہی تاخی
ستیدعا واحسین ابن قاصنی سیرنعیالدین جائشی ان کی یا دواشت ہیں یہ لکھا ہو ایا یا
گیا ہو کہ ہ رجب وسی الیعرشہا دست الک محراممکن ہو کہ قاصنی صاحب کی لکھی ہوئی تا دیخ
صح ہولیکن اگراس مسّلے ہیں قیاس کو ذرائعی گنا بیش ہو توصاصب حراج الولا بیت کا بیان ایفنار
قدامت زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہو اور مولوی غلام سرور مروم (لا ہوری) اور مولوی عیالقادر
مروم (جائسی) کے ہیں موالے میں متوالقول ہونے کی بنا پر ملک صاحب کا سنہ وفال سے سے ملک صفح ہی ہو ہوجاتی ہی ہے۔
ہی تعین ہوتا ہی یہ خوف کہ ایسا کرنے سے ملک صفح کی عرزیادہ ہوجاتی ہی ہے۔
اور صفح کے بھی ہی

له پوازدنیا محد نز و حق دفت به سال دصلت آس شا و عالی کید نفضل هکال اولیا خواس و گر فر ما محب بر شیخ والی این از محت از بخواس و گر فر ما محب بر شیخ والی اداریخ اذمصنف نز نینه الاصفیا اعنی مولوی غلام سرود صاحب لا بودی کشت و بدشا بهران درسال یک مزار بهل و نه وفات یافت ررساله شیخ عبدالقادر) کشت بعدشا بهرشاه بقید حیات بود کشت صاحب محراج الولایت فرمود که و سے تا اکر فیا فت اکبرشاه بقید حیات بود اماحال وفاتش درگذاب نود نفرموده و رخز نینه الاصفیا)

الما ہوك ملك صاحب اكبر باوشاه كى خلافت كے آخر كك زنده فقے ليكن المفون کے وفات کاکوئی سنہ نہیں دیا۔

ان بیانات کی بنا پر ملک صاحب نے گویا ۱۲۹ برس کے سن میں

- پاپ -ایک تادیک شب کوجبکه ملک صاحب ذکراسدی پیره شغول تھے۔

مبیطی کے ایک بہلیے نے ملک کی اوا ذکوشیر کی اوا زسمجھ کر اُ واز برگولی لگائی اُ اوروه گولی ملک صاحب کی میشیانی پر ملی اور بیه جان محق تسلیم ہو گئے۔ اس حادثے کی تفصیل ہر بتائی جاتی ہو کہ جب اسٹی کا راجا لمیک صا سے منے اُن کی خانقاہ یں اتا تھا تو اس کے ساتھ بہ بہلیا رنفنگی ابھی ہوتا تھا اوراس کی خاطر ملک صاحب بہت کرتے تھے ۔لوگوں کے دریا فت کیاکہ آپ کوسب سے زیادہ یہی بہلیا عزیز ہو شاعر جائسی نے جواب دياكة بيرميرا قاتل بي سيس كرعجبيب خاموشي خانقاه برحها كني. بہلیے نے کہاکہ قبل اس کے کہ نیس اپنے دوزخ میں جانے کا سامان کون مجھر کو قتل کر ویا جائے راجانے ہی اس کو قتل کرنے کی اجازت جاہی گرملک صاحب نے دونوں کومنع کیا اس کوجان دینے سے اور راحا کو مبان <u>لینے سے بیکن را حالے احتیاطاً اس کی بندون صبط کرلی اور الحرطانے</u> کے داروغہ کو حکم ویا کہ خبرداراس کو کھی بندون نہ دی جائے۔ را جا کے حكم پر فورا على در آمد مشروع ہوگیا بندوق داخل كرا لى گئى مگراس كے بعد ا ذكراسدى - ذكرك نقطى معنى بي يا دكرنا بدايك طريقه رياضت وعبادت كا برح بختلف أرو بوس كے فقيرون، ورونشوں كاجس ميں شيركى سى آواز بيدا بوتى بود اسى كو ذكر حبر بإ اده بعي كتيم بي-

بھی مس کو محل کی محفلوں اور صحبتوں ہیں ہیلا ہی سا در نور حاصل رہا:
ایک روز رات کو محل سے گھر جانے ہیں دیر ہوگئی ۔ رات بھی اندھیری مقی ۔ اُس نے داروغہ سے کہا کہ رات بھر کے لیے بندوق دے دو راستے ہیں گھنا جنگل پڑتا ہو ممکن ہو کوئی جانور مل جائے ۔ داروغہ نے اس میں مفنا بقہ نہ سمجھا اور بندوق بہلے کے حوالے کر دی ۔ حب بہلہ اِجنگل کے قریب بہنچا تو اُس لے شیر کے نو النے کی آواز شنی ۔ فرراً آواز پر کے قریب بہنچا تو اُس لے شیر کے نو النے کی آواز شنی ۔ فرراً آواز پر نشا نہ کیا ۔ جو ملک کی پیشا نی پر بیٹیا ۔ آواز بند ہو گئی ۔ بہلیا سمجھا کہ فرا اُن تقال فرما گئے ۔ اور ملک صاحب کو ایساز خم مگا کہ فرراً اُن تقال فرما گئے ۔

اُ دھر محل میں را جا لئے جو محرراحت نفا خواب میں دیکھا کہ کوئی کہ رہا ہو کہ تم بیاں کرام سے سور ہے ہو دہاں ملک صاحب کو مہلے نے مار ڈالا راجا فزرا ہیدار ہواا ورسرو با برہن جبگل کی طرف دؤڑا۔ خانقاہ کے قریب بہنجا تو ماک صاحب میں ذرا دم نہ بایا: ایک کہرام نج گیا۔ محل بی سوگ شروع ہوگیا۔ جہنے و کھین کا سامان ہونے لگا۔

رام گرین شمل گرد آن کا مزار بنواد یا اور ایب فران نگ کے فاصلے مراب ایک قرآن خوال کو مقرر کردیا کہ تما اور ایب قرآن خوال کو مقرر کردیا کہ تما وت کیا کردیا کہ تما وت کیا کردیا کہ تما وت کیا کردیا کہ تا ہوال کی مراب البتہ مزاد پر مذکوئ قرآن بڑستا ہوا و در ایست ہی کچھ توجہ کرتی ہو۔ لوگوں کا بیان ہو کہ قرآن خوال کی علیمدگی سم اور اسی وفت سے ریاست کی حالت بی تبدیلی شروع ہو جی تھی اور اسی وفت سے ریاست سرکاری کی حالت بی تبدیلی شروع ہو جی تھی اور اب ریاست سرکاری کی حالت بی ہو۔

مك محد حائسي كا در حربه بهت بلند ، و ابك زمانے بين تو يه خيال كيا جا ؟ تفاكرير بهلي شخص بي حبفول لے رزمبه مثنوى لكمى ہى اس كے متعلق اب اختلاف ارا ہو لیکن پور ہی سندی (اودهی) کے نامورال فلم ہیں ان کی اولیت مسلّم ہوا وران کا مثاہ کار بدماویت بڑات خود ایک مطالعہ ہوممکن ہو ہندی قصتہ لکھنے والوں بیں ملک صاحب کے بہشرؤ چنگر متازا دبیب ہوئے ہوں لین اتنا تو بغیرسی شک کے كيا جاسكتا بحكه وه سب سے بہلے برے مصنف بن اور جو مثال النفوں نے بیش کی ہی اس کی تقلید ہندوا ورسلمان دونوں کرتے ہیں۔ اُن کا بیان اتنا ہی فطری ہو جتنی اُن کی زبان مکسالی اور تفتیع سے یاک ہج-انسوس اس خلاترس فقرر رئجاں مرج بزرگ کو ونیائے تعبلا: بایش ستخفس میں روا داری، اخلاق وسنجیدگی مستجی کی باتیں موجود تفیں اس کی قدراس کے اخلاف نے مذکی ملکن برگوشی جاتے جب نہیں ۔ دنیا نے اکثرا در ہم مہندستانیوں نے عمومًا اپنے جمود کا پونہی نبوت دیا ہج جس جاعت نفود استفاز بان کے شہنشاہ کی قدرا کیک مولی ا دمیب کے برا بر بھی نہ کی ہو، جس کے سب سے بڑے ا دمیب کا کا ام طباعت اوركتا بت كاعتبارسة ميسرك درج كے شاع كے مولاكام مسیم نیا ده کم حیثیت ہو۔ آنتی اور تمیر کے مزاروں کی بوسید قفیلیں اور اوران کی ناگفتہ برحالت جس فرقے کی بے سے کا علان بربانگ و ہا كرديى ہوأن كافرادسے كيا الميدكى جاسكتى ہوكہ وہ ملك محرجاتسى كے بهر بلی بهبت دورکا هر-البته سرحبارج گری برس البسے مهندی ا دبیب اور نشارکی نظروں میں شاعر جائسی کا درجہ نامور شاعران مهند میں بہبت بلند ہراور اُس وقت تک بندر ہے گا جب بہت کی بندی ( دب کا ایک بھی دلدا دہ باتی ہی۔

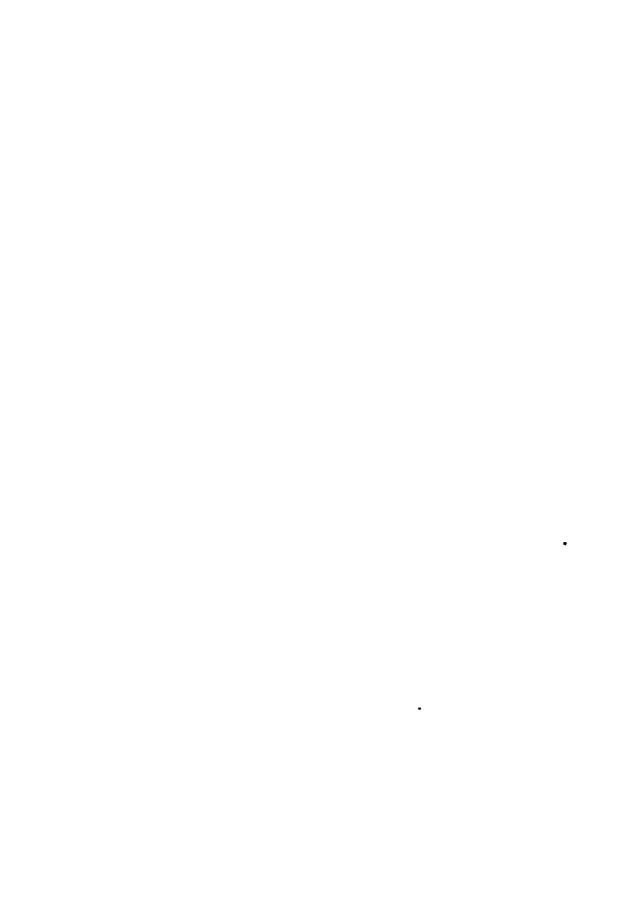

٢-تصانيف

ملک صاحب کی تصانیف کے سعت وہ روایت تولفل کی ہی جاجگی کہ اُن کے سات الرحوں سے بجائے ان کی چودہ تصانیف یا وگار رہیں گی لیکن لوگوں ہیں تعداد تصنیف کے بابت اختاا ف ہم کھو بتاتے ہیں کہ سات بھیں ، کچھ نو بتاتے ہیں اور بچ دہ نام بھی گنوائے جاتے ہیں بعنی اکھراوٹ ، پدما وٹ ، سکھراوٹ ، چنپا وٹ ، اتراوٹ ، مرکاوٹ ، چنہا وٹ ، بیدا وٹ ، سکھراوٹ ، چنپا وٹ ، اتراوٹ ، مرکاوٹ ، پرسی نام ، برسی نام ، مرکاوٹ ، پرسی نام ، برسی نام ، برسی نام ، برسی نام ، برسی نام ، مرکاوٹ ، پرسی نام ، برسی نام ، برسی نام ، برم اوت اور ان کی این میں سے صرف برن منی مرکاوٹ ، پرماوت اور ان می سے صرف برن می اسے مرف برن می کھرا نام ، برماوت اور ان خری کلام ۔ باقی کا کہیں بتہ نہیں ہوت کی در اس ماک صاحب کی تصانیف بچودہ سے ہیں کم تیں ۔ برم میں ۔ برم میں ان کے ارادت مندوں کا ذور نخیل ہوجس نے تصانیف کی تعداد کو اتنا بڑھا دیا ہی اور اگر الیا انہیں ہی تو بھرقا فید بیا تی سے کام لیا کی ایک کام لیا ہوگا کیونکہ اُن ناموں کے علاوہ جن سے کان اُشنا ہی جو نام تائے جاتے ہیں وہ یا تو پرماوت کے قافیے ہیں ہیں بین بین ہی اُن اُن مار کی میں تھر کی سے کان اُشنا ہیں جو نام تائے جاتے ہیں وہ یا تو پرماوت کے قافیے ہیں ہیں بین بین بین ام کی تعداد ترکیب کے ساتھ۔

که ملک صاحب کی جن چوده تصانیف کے نام لیے گئے ہیں اس میں سے دونام اتراوت اور شکاوت تو کیم احداثر من صاحب جاتسی کے بتائے ہوئے ہیں جواور کہیں بہیں ملتے بقید بارہ ناموں میں سے آٹھ رسالہ عبدالقا درجائسی وسید علی فتی میں جائسی کی تاریخ دونوں میں مشترک ہیں باقی رسالوں میں سے چزاوت "اور" کمرانامہ "کے نام صرف عبدالقا درصاحب نے دیے ہیں اور سکھ اوت کا تذکرہ محض علی نقی میں سے نام صرف عبدالقا درصاحب نے دیے ہیں اور سکھ اوت کا تذکرہ محض علی نقی میں سے کیا ہی اور ایک نامہ "ہولی نامہ"

تهم تعدانیف بهاکا ذبان پس بتائی جاتی بی اور مجتنی اب که دستیاب بوسکی بین ان کا موصنوع نصوّف بهری یا ندیهی عقیدت مندی اور جو اصل کشخ ۱ بندائر سلے وہ سب فارسی رسم الخط بیں بیں۔ البتہ اکھرا وٹ کی جو پائیوں کو بلا لحاط" حروف تہجی" " ہندی کگرا" سے شروع کرنا اس گمان کو قوت بہنچا تا ہم کہ ملک صاحب نے اکھرا وٹ کوہندی رسم الخط بیں مکھا ہوگا۔

پراوت ملک صاحب کاشاہ کار ہر قبل اس کے کہ اور نظم کی زبان اس کلم کے متعلق تنظیدی حیثیت سے گفتگو کی جائے ہوئے اشعاد کی برجمبرہ کرتے ہوئے اشعاد کی برجمبرہ کرتے ہوئے اشعاد کی برجمبرہ نظم کی تشبیم سے متعلق کچر عرض کیا جائے اس قصے کوشنا دینا اور من اواکی دل نشینی کے متعلق کچر عرض کیا جائے اس قصے کوشنا دینا مناسب معلوم ہوتا ہر کمیونکہ اس قصے پر جم پیمنی اور رتن سین کی محبت مناسب معلوم ہوتا ہر کو فرق کشی کا ایک دلجیب اضانہ ہونظم کی عالیتا عمار ت بنائی کئی ہو۔

اس کے بعد پیر ما وت پر مختلف بہلووں سے تبصرہ کرنے سے نظم اور نشر، کہانی اور تا ریخ ، شاعر اور مورّخ کا فرق بھی ظاہر ہوجلکےگا۔ تھوّف اور معرفت کی جو جھاک نظم میں پائی جاتی ہو اس پر بھی کافی روسٹنی پڑے گی ۔اس وفنت تو قصتہ شنیے۔

پرما ورث کا فصم کی نعمتوں اورعطیوں سے مالامال کیا تھا م موسم کی نوشگواری، مناظر کی نولجورتی اورزین کی زرخیزی سے سنبل کا چتپہ چتپہ ولکش اور دل فریب تھا اور گندھروسین بھیسے مرتبر منتظم منصف مزاج اور نیاب دل بادشاہ کی حکومت کی بدولت رہایا خوش حال تھی ، ملک میں امن وامان تھا۔ مذبا ہرکے حلوں کا خوف، مذ اندرونی شورشوں کا خدشہ!!۔

ظاہر ہم الیبی روشن زمین میں الیسے شا داب مرغ زاروں اور البيد خوش منظرمقامات بركيا بهرجو بمصداق" سركه دركان مك رفت مكريد" ولَ فريب منه جوجاً تے . ليكن بورشهرت را جا كُندَهر وسين كي ميني من رادى ید ما و تی کو اسینے حسن و جال کی بنا پر ماس علی است راجا کے پایتخت بینی سنیل کی اوار دل کشی سے کوئی سروکار نہ تفا ملکہ اس کے ذاتی محاسن پرمبنی مقی جس میں سیرت اور صورت دو نول شال ہیں اسکین عجیب بات تھی کہ عیش وارام کی گودیں پل کرحب پداوتی سیانی ہوئی تو بجائے اس کے کہ شا دو خوش دل نظر آتی متفکر اسنے لگی . اور جون جون زمانه گزرتا جاتا اس کی دل گرفتگی برهتی حاتی تنفی ۔ شامد یده وتی کسی کوا بینا شریکِ زندگی بنانا حیاستی تنفی (اکم سٹباب کے بہاری اس کے سا فرسیررسے اور اس سے ول سیر ہونے کے بعد اس شکے ساتھ بیٹے کر گزری ہوئی میر لطف گھڑ یوں کی یا د سے دل بہلا یاکرے) ایسا شریک زندگی آسے اب یک منر ملا تھا۔ یا یوں کہیے کہ راجہ گندھ وسین کی نظروں نے کسی کو منتخب نہ کیا تھا۔ ایک روز پدماوتی کومعمول سے زیادہ اول دیکھ کر ہیرامن توتے نے رہے پراوتی ہہت عزیزر کھی تھی) اس کی افسر دگی کاسبب دریا فت کیا مشهرادی مسے ان جزبات کا حال سن کر جواسانگاروں

کے بستر پرسُلاتے تھے۔ توتے نے پداوتی کے لایق شوہر تلاش کرنے کی اجازت چاہی۔ سوراتفاق سے ان وافعات کی اظلاع راج مک کی اجازت چاہی۔ سوراتفاق سے ان وافعات کی اظلاع راج مک بہنچی اوراس نے توتے کو مارڈالنے کاحکم دے دیا لیکن بعد میں پدماوتی کی منت سماجت اور محل کی عور توں کی سفارش سے اس کی جان بخشی گئی۔

اگرجہاس مرتبہ ہیرامن کی جان نے گئی لیکن اس واقعے کے بعد اسے اسے مرکھڑی جان کا خطرہ لگا رہتا تھا۔ اُس لے کئی مرتبہ پراوتی سے اُسے مرکھڑی جان کا خطرہ لگا رہتا تھا۔ اُس لے کئی مرتبہ پراوتی افداموش ہوگیا اور موقع کا انتظاد کرلے لگا۔ ایک دن جب پداوتی اپنی سہیلیوں سمیت شس کرنے گئی ہوئی تھی ہیرامن نے اپنے کو اکیلا پاکر شبگل کی اور اس طرح اس کے کئی دن بڑی وار سے مقدم کیا۔ اُس کی بڑی ملامات کی اور اس طرح اس کے کئی دن بڑی ما دا صنت سے گزرے۔

دس دن بعدایک بہلیا رجوی مار) ہری بیّوں کی سیّق کیے اس حبی بیر میں بہنیا جہاں ہیرامن مفادا وُر پرندتو اُس جلتے ہوئے پیر کو دیکھ کر اُٹ گئے لیکن ہیرامن ہے خبری ہیں وہیں بیطا رہا ۔ اُخرکار بہلیے نے اُسے بیڑلیا اور بازار ہیں بیجنے کی غرض سے لے گیا بیتور کے ایک اُدی نے بو کچھ سیارتی فوا ید کے حیال سے سنہل کے بازار ہیں اُ یا مفا اس توستے کو اس کی خصوصیتوں اور خاص کرمعاوہ بازار ہیں اُ یا مفا اس توستے کو اس کی خصوصیتوں اور خاص کرمعاوہ کی بنا پر منفعت کا اچھا ذریعہ سمجھا اور اُسے خرید کر چیورے گیا۔ وہاں کی بنا پر منفعت کا اچھا ذریعہ سمجھا اور اُسین یک بہنی اور اُس کے اس توسی کی سیرت چیورے کیا۔ وہاں اس توستے کی سیرت چیورے کیا۔ وہاں اس توستے کی سیرت جیورے کیا۔ وہاں اس توستے کی سیرت جیورے کیا۔ وہاں اس توسی کے ایک سیرت جیورے کی سیرت جیورے کی سیرت کی سیرت جیور کے داجا ور اُس میں کے ایک سیرت کی سیرت جیور کے داجا ور اُس میں کے ایک سیرت کی سیرت جیور کے داجا ور اُس میں کے ایک سیرت کی سیرت جیور کے داجا ور اُس میں کی سیرت کی سیرت جیور کے داجا ور اُس میں کے ایک سیرت کی سیرت کی سیرت جیور کے داجا ور اُس میں کی سیرت کیا ہو کی سیرت کی سیر

ایک لاکھ ڈیزے برے اسے خرید لیا۔

ایک دن جبکہ رتن سین شکار کو گیا تھا۔ اُس کی رائی ہیرامن کے پاس آئی اور پو چھنے لگی کہ آیا دنیا ہیں اس سے بڑھکر کوئی خونصورت ہی۔ اُس پر توستے نے پدما دتی کے حسن وجال کا نہا بت مشرح ولبط کے ساتھ ذکر کیا اور طنز آئیز لہج ہیں کہاکہ اُن ہیں اور تم میں روز روشن اور شنب دیجور کا فرت ہی۔ توستے کی گفتگوسٹن کر رائی نامی کا جبرہ فتی ہوگیا وہ ڈری کہ اگریہ تو تا رہا توکسی دن را جا کے مبتلا کر دے گا۔ پھر کہیں را جا اُس کے عشق ہیں جوگی بن کر نکل مبتلا کر دے گا۔ پھر کہیں را جا اُس کے عشق ہیں جوگی بن کر نکل مبتلا کر دے گا۔ پھر کہیں را جا اُس کے عشق ہیں جوگی بن کر نکل منہ جائے۔ بیتجہ یہ ہوگاکہ رانی کے دل میں تو نے کی جو مجتب تھی وہ عداوت سے بدل گئی اور اُس سے ہیراس کو مار ڈا لنے کے لیے ایک عداوت سے بدل گئی اور اُس سے ہیراس کو مار ڈا لنے کے لیے ایک غادمہ کے شہر دکیا۔ خادمہ نے ایک خادمہ کے شہر دکیا۔ خادمہ نے اور کھا۔

شکارسے پلٹنے پر حب بادشاہ نے توتے کو مذبایا تو اُسے اتنا افسوس ہتواکہ اُس نے کھانا پینا تک جھوڑ دیا حب با دشاہ کے رہج میں بجائے کمی کے اضافہ ہی ہوتاگیا نوکسی مذکسی بہائے سے توتااُس کے سامنے لایا گیاا وراس نے تمام واقعہ کہ شنایا۔

یہ واقعہ سُن کر رتن سین کو پر ما وتی کا صال معلوم کرنے کی بڑی خواہن ہوئی۔ جس عورت کے ذکر نے ایک عورت کے ہاتھوں کے توستے اُرٹا دیے گئے وہ ذکرالیا جا دو مند تھا جورتن سبین پر افر مذکرتا توستے کے مُنہ سے پر ماوتی کی رعنا کیوں کا تذکرہ سُن کررتن بین مذکرتا توسے کے مُنہ سے پر ماوتی کی رعنا کیوں کا تذکرہ سُن کررتن بین

بائنل از خودرفته ہوگیا اور مجنونوں کی طرح بدما وتی کی تلاش میں گھر سے ُ رخصست ہوا۔ ہیرامن بھی راہ بتائے کے لیے ساتھ ہولیا۔

را جررت بین کے ہماہ سولہ ہزار کنور ہی جوگ بن جینے اور یہ قافلے
کا قا فلہ ملک کالنگ بہنچا ۔ وہاں کے راجا گبیتی سے جہاز ہے کر یہ لوگ
سنبل دیب کی طوف روانہ ہوئے اورسات سمندر بارکر کے سنبل دیب مارونی بیابورے ہیں۔ اگر سنبل ام کو تھیک مان ایس قوہ
سنبل کے سعلی کچرات کا کو کی مقام ہوگا ندکر سنبل دیب کیونکر سنبل دیب بی دراج وقوں
راجی تانے یا کجرات کا کو کی مقام ہوگا ندکر سنبل دیب کیونکر سنبل دیب بی دراج وقوں
وراز جزایر میں اہل ہند خصوصاً راجوت الدواجی تقلقات رجس کا ذکراکے اسے کہا
تن کے کریں گے۔ دہ بھی تین سوبرس بہلے جبکہ اہل سند با ہر کے ممالک سے قطع تعلی کرچکے
تن کے اس کے علاوہ بہل اور تا بل ایسے مقاموں بی پہاوت کا لوائل کے اسے کہا
تن کے اس کے علاوہ بہل اور تا بل ایسے مقاموں بی پہاوتی الی کا لاکر تے ہوئے کو کو سنجل دیب

سنهل کی "پرمنوں" کے ول سجھانے کا بیقصد بہت مشہور ہی،۔

(پرمنوں) کاساوصودں کو بہکانے کا ذکر ہے ملک صاحب کا ما خذ ہوں۔

گرکھ ناتھ رسمنی کے گروم میندرناتھ حبب نبل بی اپنی فدارسی کا امتحان دبینے کئے تو پدمنوں کے جال میں مینس گئے اورا مفوں نے اکھیں ایک کنو کمیں میں قید کردیا اینے گروکی الماش میں گورکھ ناتھ میں سنبل بگئے اوراسی کنو تیں کے قریب سے گردیا اینے گروکی اواد بیچان کر مھم کئے گردیے ہاں ان کے گرد نظر بند تھے۔ وہ اپنے گردی اواد بیچان کر مھم کئے اوراسی ہے۔

" جاگ مچهندر گورکه آوا"

پہنچ وہاں جہاز سے اُترکر رتن میں مع اپنے ہمرائیوں کے مندر میں پوجا کرنے لگا اور تو تا پر ماوتی سے ملنے کی غرض سے شہر کی طرف روانہ ہوا۔ جاتے وقت وہ کہ گیا کہ پر ماوتی بسنت پنچی کے دن اسی مہاد ہو کے مندر میں پوجا کرنے آئے گی تو اس کے درشن ہوں گے اور مراو بر آئے گی ۔

ہرائ کوعصے کے بعد دیکھ کر پیما وقی ہہت دوتی جب خاموش ہری تو تو تے نے اپنے مکل بھا گئے، بجڑے جانے اور کبنے کا پورا پورا حال بیان کیا اور اسی سلسلے بین راجا رتن سین کے مسن کی بیرتعرفیف وتوصیف کی اور بیم کہاکہ" وہ ہر نجے سے تھارے قابل ہو اور کمھاری مجتت میں جوگی بن کر یہاں تک ایہ چا ہو۔ تو تے کے مندسے راجا کا ذکرشن کر پیما وتی نے عہد کیا کہ سوائے رتن سین کے اور کسی دوسرے کی ہوکر دز رہے گی۔ ساتھ ہی ساتھ بسنت بجی کے روز راجاسے ملنے کا وعدہ بھی کر لیا۔

بدا وتی سے باتمیں کر کے تو تا رتن سین کے پاس ملبٹ کیا ادر راجا کے شہزادی کے موہ لینے کی نوش خبری سنائی ۔

'بُسنت پنجی کے دن پر اوتی سہیلیوں سمیت مندر میں بہنی اور اُس طون بھی گئی جدھر رتن سین اور اُس کے ہمراہی فروکش سفے لیکن انتھیں جار ہوتے ہی رتن سین سربسبوز د ہوکرغش ہوگیا۔ پر اوتی بے ہوش جو گی کے پاس آئی اور اُسسے ہوش میں لانے کے لیصندل جھڑکا لیکن حبب وہ کسی طرح ہوش میں نہ آیا تو جندن سے اُس کے سینے پر رید لکھ کر جلی گئی ۔ " بوگی تونے ہمیک عامل کرنے کے لایق بوگ ہنیں سیکھا بھب

ہیل ملنے کا وقت آیا تب سوگیا"۔ را جا کو حبب ہوش آیا تو اُسے بڑی

پشیانی ہوئی اوراس نے خود کشنی کا ادا دہ کیا ۔ رتن سین کے اس ادا وہ سے
سے دلوتا بڑے متوحش ہموئے۔ انھیں خوف متفاکہ دا جا کے ادا دوں یں
کامیابی دنیا کی تباہی کا سبب ہوگی گویا آنش مجست کے اثر سے وہ
بخربی واقف تھے۔

فوض مخلوق خداکی جال بڑی کے خیال سے تمام داید ا مہا داید جی کی خدمت بیں حاصر ہو کراک سے مدد کے خواستگار ہوئے۔ مہا داید جی کوشھی کے بعیس بیں بیسوار ہو کر مع پاربتی دایول کے راجا کے یاس ایک اور خودکشی کا سبب دریا فت کیا۔

پدما وتی کے ساتھ راجا کے عشق کاحال معلوم کرکے پار بتی دلوی کو پیرفیال ہنواکہ رتن سین کی محبت کا امتحان لیا جائے۔اس الادے سے وہ نہا بیت جمیں وجمیل عورت کے لباس میں راجا کے قربیب جاکر کہنے مگیں مجھے اندر نے بھیجا ہے۔ پدما ونی کو چھوڑ میں حاضر ہوں ؟'

رتن بین نے بواب دیا مجھے پیرا وقی کے سواکسی سے مطلب بہیں " یہ جواب پار بار بتی دیوی کو تقین ہوگیا کہ راجا کاعشق سجا ہو۔
دوران گفتگو بیں رتن سین کو سے دیکھ کر بڑا تعجب ہوا کہ کوڑھی کے حبم پر منہ تو مکھیاں بیٹھی ہیں اور منہ اس کی پلکیں جب پتی اس کے حبم پر منہ تو مکھیاں بیٹھی ہیں اور منہ اس کی پلکیں جب پتی اس کے حب اس کے جات اس کے خوا کیا کہ یہ کوئی بیٹھیا ہوا بزرگ ہوگا لیکن کچھ دیر کے بعد اس کے حبا دیو بی کو بیٹھیان سیا اور قدموں پر گر پڑا ۔ مہا دیو نے اُسے حفظ جاں کا تعوید دیا اور سنہ بل گرامھ ہیں داخل ہونے کا راستہ بتایا۔

القصّه مها د نوجی سے نبل کے دافلے کا داستہ معلوم کر کے رتن سین مع ممراہیوں کے سنہل گڑھ پرچڑ سے لگا۔

پرماوتی کے شوق میں رتن سین نے دانوں کی راہ گھنٹوں میں طح کی اور دانوں رات قلعے کے بھا کہ ایک پہنچ گیا لیکن ابھی اس دروانے کو کھولاہی تفاکہ صبح ہو گئی اور شاہی فوج نے اسے حراست میں سے لیا۔ گرفتار ہونے سے نبل جب رتن سین کے ہمراہی را سابھیوں کو بہ کہ کرہاذ مقابلہ کرنے کے لیے آما دہ ہوئے تو اُس نے اپنے ساتھیوں کو بہ کہ کرہاذ رکھاکہ" دا وعشق میں پندو میکار ہی ارہی "

قید ول کا یہ قافلہ حب بادشاہ کے سامنے بیش کیا گیا تو اُس نے سب کے لیے سولی کا حکم دیا۔ اس حکم کی خبر پاکر بدا دتی کے اصطراب میں اور بھی اضافہ ہوا۔ لیکن حب تو نے کی زبانی سیمعلوم ہواکہ دہا دیوجی نے اُنٹیس ایک ایسی چیز مرحمت فرمائی ہوجس سے اُن کی حال کو کسی تم کا عزر دہیں بہنچ سک تو شہزادی کو کچھ سکون ہوا۔

بارشاه کے عکم کی تغییل کے لیے تیاریاں شروع ہوگئیں،ایک طرف تولوگ تیاریوں ہیں مصروف تھے اور دوسری طرف رتن سین کی زبان پر بدما وتی کا نام مقاا در جہرے پرا شار فرفت جیب تمام انتظامات کمل ہوگئے اور تعمیل ہیں مرف چند لمحوں کی کسررہ گئی تو مہا دیوجی بھا سے کی شکل ہیں گند مر وسین کے سامنے آئے اور دین سین کا تعارف اس طرح کیا کہ" بیشخص جوگی نہیں را جیوت ہو۔ رتن سین کا تعارف اس طرح کیا کہ" بیشخص جوگی نہیں را جیوت ہو۔ یہ عالی نسب اور عالی منزلت اور سر لھاظ ہے۔ تتھاری لڑکی کے مناسب سے عالی نسب اور عالی منزلت اور سر لھاظ ہے۔ تتھاری لڑکی کے مناسب سے عالی نسب اور عالی منزلت اور سر لھاظ ہے۔ تتھاری لڑکی کے مناسب سے علی ہوں۔

94

ہوانٹ کے مُنہ سے یہ آخری فقرہ مین کر بادشاہ اور بھی برہم ہوا اور بہایت تُرش لہج بی سولی کا حکم دیا۔ دہا دیوجی کے ساتھ با دشاہ کا یہ طرد علی رتن سین کے ہم اہمیوں کو بین دیا ہا اور وہ اس قدر برانگیختہ ہوئے کہ با وجود رتن سین کی ممانعت کے لاائی کے لیے تیار ہو گئے۔ اب کیا تفا فریقین میں جنگ جھوگئی اور دہا دیوجی مع دو سر سے دیوتاؤں کے دوران کی ممک کے لیے اکھوٹ بہوئے جنگ کے دوران میں گندھروسین رسنہل کے راجا ) کو دہا دیو کے گفتٹوں کی اوازش کو خیال بیت نیال بیت کی صدکو بہنج گیا توسنہل کے راجا کے دورا اور مہا دیو ہوئے ہیں۔ حبب یہ خیال فیتین کی صدکو بہنج گیا توسنہل کے راجا نے صلح کا بینیام بھیجا اور مہا دیوجی کو بہان کی صدکو بہنج گیا توسنہل کے راجا نے صلح کا بینیام بھیجا اور مہا دیوجی کو بہان کی صدکو بہنج گیا توسنہل کے راجا نے صلح کا بینیام بھیجا اور مہا دیوجی کو بہان کی صدکو بہنج گیا توسنہل کے راجا نے منٹروع سے آخر تک ساری کو بہان کی ساتی اور اس طرح پر ما وتی کی شا دی بڑ بی وصوم دھا کی داستان کہ سنائی اور اس طرح پر ما وتی کی شا دی بڑ بی وصوم دھا کی داستان کہ سنائی اور اس طرح پر ما وتی کی شا دی بڑ بی وجوم دھا کی داستان کہ سنائی اور اس طرح پر ما وتی کی شا دی بڑ بی دھوم دھا کی دیوبی کے ساتھ کو دی گئی۔ رتن سین کے ہمرا ہی بھی وہیں بیاہ دیے گئے اور بھی دنوں کے لیے مہل ان سب کا گھر بن گیا۔

ادھر توسنہل بیں عیش وسرؤرکی محفلیں گرم کھیں اور ہرگوشہ " دامان باغیان وکف گل فروش " بنا ہوا تھا اوھر چتور ہیں ترسی ایک فرقت نردہ دانی ناگمتی اینے سٹو ہرکی مفارقت بیں برہاکی کوک سے ایک ہنگا موصشر بربا کیے ہوئے تھی ۔ اس کی دل گدازا ہوں سے دنیا منموم تھی اور کیا عجب کہ آسمان تاک اُن کا اثر ہوتا ہو۔ ناگمتی کے بلک بلک کر دو نے سے جانور تاک دوتے تھے اس کے دیج وغم کی یہ نوبت بہنی کہ ایک پر ندے سے مارد کیا اور اس

نے ناگئی سے رونے کا سبب دریا فت کیا۔ سبب معلوم کرکے اُس پرندنے و عدہ کیا کہ وہ سنہل دیب جاکر چوراور ناگئی کی تباہ حالت کا ذکر رہن سین سے کرے گا اور بہ بھی وعدہ کیا کہ وہ رہن سین کو واپس لانے کی ہرامکانی کوشش کرے گا۔ ناگئی سے دعدہ کرکے وہ نہل کی طوف، اُڑا اور کچھ مدت ہیں وہاں پہنچ گیا حسن اتفاق سے جنگل کے جس پیٹر پر وہ جاکر بیٹھا تھا اس کے نیچے رہن سین شکار کھیلتا ہوا آیا اور دم لینے کے لیے تھہرگیا۔ پرندنے رہن سین کو بہجان کر جبتور کی تام حالت ہوئ کی توں بیان کر وی۔ واقعات کوسٹن کر اُس کا ول سنہل سے آجان کی توں بیان کر دی۔ واقعات کوسٹن کر اُس کا فیش ول سنہل سے آجان کی توں بیا اور وہاں کا عیش وارام بے حقیقت فیل کے انتہاں کے کا اور وہاں کا عیش وارام بے حقیقت فیل کی توں بیا اور وہاں کا عیش وارام بے حقیقت فیل کے دیا ہوگیا اور وہاں کا عیش وارام بے حقیقت فیل کے۔

بے انتہا مال و وولت ساخھ کے رتن سین نہل سے رخصت موفان آیاادر میں بھی نہ پہنچے تھے کہ سخت طوفان آیاادر رتن سین کا پورا فا فلہ لنکا کی طرف بہ نکلا ۔ لنکا پہنچ کر ایک داکشن ملا جو راستہ بنالے کے بہانے سے رتن سین کو ایسے مقام پر نے گیا کہ جہا زمیر کھانے گئے اور کلناشکل ہوگیا ۔ نمام آدمی گھوڑے اور کہناشکل ہوگیا ۔ نمام آدمی گھوڑے اور بالتنی جوسا تھے تھے سب ڈو بنے لئے۔ اس نبا ہی سے وہ مردم آزارتو مارے نوشی کے بھولانہ سماتا تھا۔ بارے ایک پرندکی املادسے اس کا مارے نوشی کے بھولانہ سماتا تھا۔ بارے ایک پرندکی املادسے ہا ذکرے کہ کر داب بلاسے نجات ملی ۔ بھر بھی چو نکہ ہم کیولوں کی وجہ سے جہا ذکرے کہ کو راب بلاسے نجات ملی ۔ بھر بھی چو نکہ ہم کیولوں کی وجہ سے جہا ذکرے کہ کو راب بلاسے نجات ملی ۔ بھر بھی چو نکہ ہم کیولوں کی وجہ سے جہا ذکرے کو راب بلا سے نجات بلی سہلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی ۔ نکشی ہموش بیاون کی طرف کی کو کی کی جہاں سمندر کی لڑکی کسٹی اپنی سہلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی ۔ نکشی ہموش بیاون کی لڑکی کسٹی اپنی سہلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی ۔ نکشی ہموش بیاون فی بیاون نے کہا کہ کہنٹی اپنی سہلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی ۔ نکشی ہموش بیاون فی بیاون فی کی کھوٹ کی ہموش بیاون فی کی لڑکی کسٹی اپنی سہلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی ۔ نکشی ہموش بیاون فی بیاون فی کی کو کو کھوٹ کی کی کھوٹ کی لڑکی کسٹی اپنی سہلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی ۔ نکشی ہموش بیاون فی کی کو کھوٹ کی کھوٹ کو کھوٹ کے ساتھ کھیل رہی تھی ۔ نکشی ہموش بیاون کی کھوٹ کی

کو کے کر اپنے گھر چلی گئی۔ جہاں ایک عرصے کے بعد اُسے ہوش آیا تو رق سین کی شہرائی سے بہت مصنطرب ہو تی اوراپنے کو نئے ماحول اور اجبو توں میں دیکھ کر اور بھی زاید پر لیٹان ہوئی ۔ شئی نے پر ماوتی کے اصنطراب کو دیکھ کر اینے والدسمندر سے رتن سین کے تاش کرنے کی در خواسست کی اور پر ماوتی کو راجا کے مل جانے کا یقین دلاکر تستی بخشی۔

راجا رتن سان بہتے بہتے ایسے مقام پر پہنچا جہاں مونگے کے شاوی کے سوااور کھی مذہ تھا۔ اب را جا کے لیے پدما وق کی جدائی اقابل ہر واست تھی بہاں تک کہ اس نے جان ہی سے ہاتھ دھو بیشے نے کی شمان کی۔ وہ اپنے ارا دی کو پوراگر نے والا تھا کہ سمندر کا دلاتا اس کے سامنے اکھڑا ہوا اور کہنے لگا" جان کیوں دیتے ہو؟ میری لا کھی بیرطرکرا تکھیں بند کرلو ئیں تھیں پیما وتی کے پاس پہنچا کے دتیا ہوں گئے بیرطرکرا تکھیں بند کرلو ئیں تھیں پیما وتی کے پاس پہنچا کے دتیا ہوں گئے مقال وقت کے باس پہنچا ہے دتیا ہوں گئے مقال وقت کی اس جی اور وہ پدما وتی کی صورت میں اس کے داستے میں جا بیٹی ۔ رتن سین اس کو پدما وتی کی صورت میں اس کے داستے میں جا بیٹی ۔ رتن سین اس کو پدما وتی کی اور ہی کو معلوم ہوا کہ وہ کو تی اور ہی تو ممنہ پھرلیا ۔ غون کسٹی رس سین کو اپنے کھر لائی اور کئی اور کئی اور ہی جو طوفان اور ہی تو ممنہ پھرلیا ۔ غون کسٹی رس سین کو اپنے کھر لائی اور کئی بی بی ہو طوفان ایک کے دین سین کو ایک بھی جو طوفان بیں بہ گئے کھے لاکھڑے ہے اور ہوم گئے گئے وہ امرت سے دوبارہ بیں بہ گئے کھے لاکھڑے کے اور ہوم گئے گئے وہ امرت سے دوبارہ بیں بہ گئے کھے لاکھڑے کے اور ہوم گئے گئے وہ امرت سے دوبارہ بیں بہ گئے کھے لاکھڑے کے اور ہوم گئے گئے وہ امرت سے دوبارہ بیں بہ گئے کھے لاکھڑے کے اور ہوم گئے گئے وہ امرت سے دوبارہ بیں بہ گئے کھے لاکھڑے کے اور ہوم گئے گئے وہ امرت سے دوبارہ بیں بہ گئے کھے لاکھڑے کے اور ہوم گئے گئے وہ امرت سے دوبارہ بیں بہ گئے کھے لاکھڑے کے اور ہوم گئے گئے وہ امرت سے دوبارہ

نده ہوگئے۔ چند دنوں محمدت میں گزار کر بدماوتی نے مخصصت جاہی اوراس طرح رتن سین کا قافلہ پھر بنسی خوشی چقور کی طرف روانہ ہوا اس طرح رتن سین کا قافلہ پھر بنس قیمت چیزیں (امرت ، ہنس اراج برکش ، شارودل اور بارس بنھر) بطور ہدیہ کے دیں حبضیں ہے کہ بیرہا وتی چقور پہنچ گئی " پھر تو ناگئی اور پدما وتی دونوں سکھ چین سے بسر کرنے گئیں " ناگئی "سے ناگ سین اور " پرما وتی "سے کنول سین پیلا ہوا۔ کرنے سین سے بلے کر زن سین سے عنان حکومت پھرا ہے القوں میں سے بلے کر زن سین سے عنان حکومت پھرا ہے القوں میں سے بلے کو رتن سین سے عنان حکومت پھرا ہے القوں میں سے بلے کی اور رعایا کی صلاح وفلاح ہیں مشغول ہوگیا اور تدت ایک کوتی واقعہ چین بنایا۔

ایک دن جبکہ شاہی دربار میں سب درباری حاضر کھے۔ رتن مین درباری حاضر کھے۔ رتن مین دربان ہوکر کے دریافت کیا کہ "کل" کی الکون را گھو جین بینڈ ت اس سے اختلاف کیا اور کہا کہ "کل نہیں بلکہ آج ہوگی " اس بر بات بڑھی تو دا گھو نے غضے میں آگر بیاں "کل نہیں بلکہ آج ہوگی " اس بر بات بڑھی تو دا گھو نے غضے میں آگر بیاں "کل بیاں "کک کہ دیا گہ" اگر دوج آج مذہو تو نی بینڈ ت نہیں " اس دن تو را گھو کی جڑھ میں لیکن دوسر بے دن بھی جا ند بہتے ہی روز کا سائلا را گھو کی جڑھ میں رتن سین سے دا گھو کی جڑھ میں رتن سین سے دا گھو کو جبلا وطنی کی سنرادی۔ یہ میں رتن سین سے دا کھو کو جبلا وطنی کی سنرادی۔

راگلو جیسے عالم کی جلا وطنی کوئی معمولی بات سنر تھی ضاص کر اس وقت جبکہ وہ اپنے علم کے زور پر جو جاہے کر سکتا ہو۔ بدماوتی کواس خفگی کا بڑا ڈر تھا وہ اس کی ناراضگی کو ملک کے لیے بڑا بھتی تھی۔ راگھوکو نوش کر نے کے لیے پدماوتی نے اسے محل کے نیچ بلوایا اورایٹ کنگن جمووکے سے بھینے کا۔ راگھوکے دل میں کھوٹ تو تھا ہی اس نے اِس موقع کو رتن سین کی مصرت رسانی کے لیے بہت عنیمت مجھا اورکنگن ہے کر دتی کا ارادہ کیا۔اس ضیال سے کرکنگن دکھاکر پیرماوتی کے حسن کا ذکر باوشاہ د ہلی لینی علاؤالدین سے کرے گا۔

راگھوکو معلوم تقاکہ علاؤالدین حسن پرست ہی وہ پداوتی کا ذکرس کر جبور برصر ورحلہ کرے گا اوراگر الیہا ہتوار جبیارا گھو کو بھبی تقا) تواس طرح را گھورتن سین سے بدلا بھی سے گا اور دوسراکنگن بھی ۔۔۔ کینے کی بھینے میں رتن سین کی تبا ہی اور بقیہ دن آرام سے بسر کرنے کے لیے کنگن کی جوڑا ور دتی کا دربار شاہی۔

بیسسب سوچ کر را گھو دتی بہنی ۔ علاؤ الدین نے اس کا نہایت
گرمجوشی سے استقبال کیا ۔ ابنا جہان رکھا اور سرجانا می المبی کو
خط دے کر رتن سین کے باس روانہ کیا با دشاہ نے خطیں لکھاتھا
کہ" پدماوتی کو فوراً بھیج دو اس کے برے میں جس قدر چاہیے ملک
مے لوا نے خطے کے پڑھتے ہی راجا رتن سین غضے سے لال ہوگیا اور
اسی غضے میں المجی کو نکلوا دیا ۔

حب اس طرح کام مزنکلا تو علاق الدین سے جبتور پر جراهائی
کی لیکن اعمر برس کے محاصر سے کے بعد بھی وہ اپنے مقصد میں ناکا م
ہی رہا اور قلعہ فتح نہ بہوا۔ اس درمیان میں علاق الدین کو نجر بلی کہ
دہردے والوں) لینی مغلوں نے بھر حلہ کر دیا ہی۔ بیمعوم کرکے بادشاہ
دشن سین سے کہلا بھیجا کہ مجھے پدما وتی مہیں چا ہیے سمندر کی لڑکی
اکسٹی کے جو بانخ سخایف پدما وتی سکے پاس ہیں وہی مجھے دے دو۔
یُسٹی کے جو بانخ سخایف پدما وتی سکے پاس ہیں وہی مجھے دے دو۔
یُس واپس حیلا جاتوں گا۔

راجا کے دومعتبر مردادوں بعنی گوراا در بادل نے اکھ بند کہ کے شاہی فوج پر بھروساکرنے سے زن سین کو ہر جندروکا لیکن راجا نے ایک مذشی غومن بغیر مشورہ صلح کرلی ا درائے سے قلعہ کے اندر کے گیا۔ راجا کا بادشاہ کو قلعہ کے اندر کے جانا ان کو اور بھی ناگوار ہوا اور وہ خفا ہوکر اجنے گھر چلے گئے، قلع میں بادشاہ کی دعوت بڑے تزک واحنشام اپنے گھر چلے گئے، قلع میں بادشاہ کی دعوت بڑے تزک واحنشام سے کی گئی اور اسی سلسلے میں کئی روز تک خوب جنن رہے۔

علا والدین ایک دن شہلتے شہلتے بدما وتی کے محلوں کی طرف جا نکلا تو وہاں بہت سی پری جال عور تیں اُسے نظرا کیں بادشاہ کے داکھوسے جو اُس کے ہمراہ تھا بو جھا کہ "ان میں پر ما وتی کون کڑا گھو سے جو اُس کے ہمراہ تھا بو جھا کہ "ان میں پر ما وتی کون کڑا گھو لے کہا کہ" بدمنی میہاں کہاں میہ سب تو اُس کی کنیزیں ہیں " یہ سن کر علا والدین کو بدما وتی کے دسکھنے کا اشتیاتی اور بھی زیا دہ ہوگیا۔ اور محفن بدما وتی کے جلو سے کی امید برمحل کے سامنے ہی بیٹھ کرشطر کے کہا ہے دیکھیلنے لگا جس اتفاق سے قریب رکھے ہوئے آئینے میں پدما وتی کا عکس کے سامنے ہی کہا وتی کا عکس کے سامنے ہی کہا دو یوری ہوگی۔ بڑا۔ بادشاہ کی اُدز ویوری ہوئی۔

غوض کئی روز مہان رہ کر علاؤالدین نے چتورسے رخصت ہونے کا ادادہ کیا اور تن سین اس کے ہماہ قلعے کے باہر تک بہنچانے کی غرض سے آیا۔ بیباں یا دفتاہ نے داگھو کے اشار سے سے زن سین کو قید کر لیا اور دلی ہے جاکرا بک تنگ کو گھری میں بند کیا جہاں اس پرطرح طرح کے ظلم ہونے لگے۔ م

طرح کے ظلم ہونے لگے۔ تن سین کے مخالف کھمبل میرکے داجا دلیے پال کو حبب داجا کے قید ہوکر دتی جانے کا حال معلوم ہوا تواس نے داجا کی غیر موجو دگی سے

نا حايز فايده أنتفانا حام اوركو مودنى نامى ايك عورت كوقا صدبناكر بھیجا۔ پہلے تو پدما ونی اس سے بیس بھر کر کہ وہ اس کے میکے کی عورت ہم بہت خلوص سے لی اورا پنا درودل بھی سنایا لیکن بعدیں راز فاش ہوگیا ورکومودنی بڑی بے عزتی کے ساتھ کالی گئی۔اسی طح دتی بہنج کرعلا والدین نے بھی جاسؤسوں کے ذریعے سے پر ماونی کو تنسين سے ملائے كے بہائے بلوانا جا مگر كا ميابى سر ہوى حقوري سب کومعذور پاکر پرماوتی گوراآور با دل کے گھرگئی ان سے راجا کے چرا اے کی در تواست کی اور علا والدین کا مقابلہ کرنے کے لیے الماده کیا۔ ان دواؤں نامور سرداروں نے کپٹ کے برے کیٹ ہی کرنے کی سوچی کیونکہ بغیر جالا کی کے علاؤالدین سے بیش یا نامشک تھا۔ کا میابی کی تدمیم سوجھی که سوله سو بنار یا لکیوں ہیں سولہ سوسؤر ما را جہوت مسرداروں کو اور سب سے زیادہ مرضع اور مبتی یا لکی کے اندراوزارکے ساتھ ایک لومار كوستفلايا اورسشهوركر دياكه بدماوتي سوله سوكنيزون كيصاته دتى جارى بج. غرض میر پالکیاں مع چھ چھ کہاروں کے جودراس کہاروں کے تھیس میں را جوت سابى تق دكى كبنجين - ببرك والع سنترون في رشوت باکران کا جایزه بھی مذا اور اس طرح بغیرروک ٹوک تمام بالکیاں قلعے کے اندر داخل ہوگئیں۔

کی وارے لوٹے ہول کی عمر کم بھی اور حس دن دلی جانا تھا اسی دن اس کا گونا آیا تھا میکن مہا در سپاہی کے دل میں جنگ کی جوائمنگ اور ملک کی عزت بچانے کا جو ولولہ تھا اُسے کوئی چیزروک سکتی تھی اس نے لوٹے اور مرنے کا ادا دہ کرلیا ، ملک کی حفاظت اور لینے راجا کی عزت کے ساتھ اس کا ذاتی عیش بے حقیقت تھا عزت کا حق ہم کہ عیش اُس پر قربان کردہا ہے۔ قلع میں پہنے کر بادشاہ کے پاس بر پہنیا م پہنیا کہ پہ ماوتی تو آگئی ہو لیکن وہ راجا سے ل کرخزانے کی کنجیاں اس کے حوالے کرلے کے بعد محل میں جانا چاہتی ہی جینا نجہ سجی ہوئی پالکی رتن سین کے حبس تک بہنچا دی گئی پالکی سے محل کر لوبار نے داجا کی بیٹریاں علیحدہ کر دیں اور وہ اُس گھوڑ ہے بہ سوار ہوگیا ہو پہلے سے تیار کھڑا تھا۔ راجا کے رہا ہوتے ہی تمام ہتھیار بندر سپاہی بھی پالکیوں سے کو دبڑے اور یوں گورا اور بادل رتن مین کو چوڑ اگر چوڑ دے گئے۔ بادشاہ کواس واقعے کی عبر ہوئی توراج پوتوں کا تعاقب کیا۔ راج پوتوں نے حب شاہی فوجوں کو بیکھی سے آتے دکھیا تو ایک ہزار سپاہیوں کو اے کر گوراان کا مقابل کرنے کورہ گیا اور بادل راجا کورہ کر چوّر کی طرف بڑھا۔ بہا ورگورا بڑی لیری کی کورہ گیا اور بادل راجا کورے کر چوّر کی طرف بڑھا۔ بہا ورگورا بڑی لیری کی کورہ گیا اور بادل راجا کور کر سرجا کے ہاتھوں ماراگیا اور راجا رتن سین چور کہنے گیا۔

چتور پہنچ کر رات کو اُس نے پدا دتی کے مُنہ سے دیوبال کے کمینہ بن کا حال سنا اوراسی وقت اس کو با ندھ لینے کاعہد کیا ۔ صبح ہوتے ہی رتن سین اور دیوبال کے درمیان سخت معرکہ ہؤا۔ آخر کاررتن بین نے دیوبال کا سرکا ہے کراس کے اسخت معرکہ ہؤا۔ آخر کاررتن بین نے دیوبال کا سرکا ہے کہ اس کے زخم ہاتھ باتو باند ہے ۔ گویا ابنے عہد کو پوراکیا ۔ سکن خود بھی دیوبال کے زخم سے جا نبر منہ ہوسکا اور جتور کی حفاظلت کا بارباول پر ڈال کر داہی ماکھ م ہوگئیں ۔ ہوگئیں ۔

اتنے میں شاہی فوج چتور کر مدا بہنی ۔ بادشاہ لے پداوتی کے

ستی ہونے کا حال سنا۔ با دل نے جیتے جی قلعے کی حفاظت کی لیکن جب
وہ " بچا گک" کی لڑائی میں مارا گیا تب جبّقراسلا می فوجوں کے ماتھ لگا۔

کیا تی گا اور بچی مرض ایک صاحب کی تعلق ہوئی بیرکہا نی دونمایاں
میں کی سنہل دیب جانے اور وہاں سے جبّقرر بیلنے تک کی سرگزشت،
جسکسی عنوان سے بھی تاریخی واقعہ نہیں تو داستان محبّت کہنا زیادہ مناسب
ہوگا۔ یہ وہی کہانی ہی جو اور ه بی مشہور ہی یعنی دانی اور توتے کی کہانی اب کے شالی ہند خاص کر اور ه بی دانی اور توتے کی کہانی اب کے مشہور ہی اور استان کی جب اور استان کی سرگزشت کی مالی بند خاص کر اور ه بی دانی اور توتے کی کہانی اب کے مشہور ہی اور استان کی جب دانہ ہوں کے اس ماحب نے اُسے نظم کیا ہی فرق مرت ماموں کے استعمال کا ہی۔

یہ کہانی نیج نیچ میں گا گاکر کہی حاتی ہی مثلاً راجا کی پہلی رانی آئینے میں اپنا مُنّہ دکھیتی ہی ۔ تو نوتے سے پر جھبتی ہی -

دسی دنیں توی عربے ہوسونظ مورے روب اور کھول کوئے

देस देसतीफिरेहीसुय्टटा मोरे रूप खीर कहुं कोइ

ترجمه } اى توسقة توتو ملك ملك مكوما بوسيرى صورت كاكبيس دوسرابهي بو-

تو تا جواب دنتیا ہے:۔

يترے روپ بجرين سب پانى

كا بكها نوسسستنبل كى دانى

का बखानु सिन्हल की रानी तोरे रूप भरें सब पानी

بقتيه حاشيه صفحه ١٠١ برملا خط كيجي

ماک محد نے ناموں کے نعین سے اُسے ایک نئی چیز صرور بنا دیا ہی لیکن محف ناموں کا اصافہ کر دینے سے کہانی کو امر واقعہ کی حیثیت حاصل نہیں ہوسکتی ۔ خاص کر ایسی صورت میں جبکہ سنگلدیں ہیں جوہان خاندان کے کسی راجا کا سرے سے وجود ہی نہ ہو اور خوبصورت عور توں کی پیدا وار کے لیے اس سرز بین کا سازگار ہونا بھی مشکوک ہو۔ پھرالیسے دور دراز مقام کے سفر کا فضد کرنا عہدِ علائی میں ایسا اسان بھی مذتھ اجیا کہ شیرشاہ یعنی خود ملک صاحب کے ذمانے میں ہوگیا تھا اوروہ بھی محفن توتے کے بیان پر ۔ یہ سے ہے ذمانے میں ہوگیا تھا اوروہ بھی محفن توتے کے بیان پر ۔ یہ سے ہے کہ مہندی شاعری میں توتے کا درجہ بہت بمند ہو اور ارا دہ یا باگیا ہو۔ کا درجہ بہت بمند ہو اور ارا دہ یا باگیا ہو۔ کا درجہ بہت بمند ہو اور ارا دہ یا باگیا ہو۔ کا درجہ بہت بمند ہو اور ارا دہ یا باگیا ہو۔ تاریخوں میں بھی اکثر واقعے توتے کی زیر کی کے درج ہیں ۔ لیکن پر

بقبرهاشيه صفحه ١٠٠

ترجمه } مسنهل کی رانی کا کیا ذکر کروں وہاں متھاری حبیبی تو پانی بھرتی ہیں۔ اس قسم کی اور بھی کہا نیاں اودھ ہیں رایج ہیں جو گا گا کر کہی جاتی ہیں بشلاً بالالکھن وبو کی کہانی۔

اله مراق سکندی، تاریخ گرات بی ایک واقعه شهنشاه بهایوں کے زمانے کا درج ہو۔ حبب بهایوں نے گرات کے فرما نروا بہا درشاہ پر فرج کشی کی تواس نے اپنی تمام تر قوت قلع بها پا نیر کے مصل کرنے میں صرف کر دی بھر بھی فتح کی کوئی صورت نظریدا تی فلعه جا پا نیر بہا درست ہ کا مستقر اور اس کی قلم و کا سب سے زبر دست قلعہ تھا ۔ سلطان بہا در کا اسلح خارنہ اور مال ودولت سب اسی قلعے میں تھی۔ دوران جنگ میں بہا درشاہ کا معتمد سپ سالاردومی خان اور مبراتسش لینی تھی۔ دوران جنگ میں بہا درشاہ کا معتمد سپ سالاردومی خان اور مبراتسش لینی بھی۔ دوران جنگ میں بہا درشاہ کا معتمد سپ مالاردومی خان اور مبراتسش لینی بھی۔ دوران جنگ میں بہا درشاہ کا معتمد سپ مالاردومی خان اور مبراتسش لینی

## 

المرتوب فانه بهايون سعل كئ ادراين سازش سے قلع يهمايون كا قيصدكراويا. فح کے بعد حب وہاں کا مال غنیمت ہایوں کے درباریں بیٹی کیا گیا تواسی ایک زبان دان تو تابھی مقاجواً دمی کی طرح باتیں کرتا تھا اور سجھ کر بات کا جواب دیتا مقاء عب وقت ہمایوں کے سامنے پیش ہوا اور اس کی صفت مبیان ہوسنے لگی ترامسی وقت چوب دارنے عرض کیا" رومی خان حاصر ہی" اسے باریا بی کی اجاز دی گئی جیسے ہی وہ تخت شا ہی کے سامنے اکر اواب بجالا یا۔ توتے نے اس كى صورت د كيفت ہى كہا" بسط يا بى رومى خان نمك حرام" توتے كے اس كلے سے ردمی خال کی انکھیں نداست سے جھک گئیں سادا دربار متح ہوگیا۔ ہایوں نے کہاندومی فال چرکنم جانوراست ورندز بانش برمدیم "ردومی خال کمیاکرول بیر جانور ہی ورمنداس کی زبان کامط لیتا ) اسی طرح انگریزوں یم بھی توتے کے باتیں کرنے کے واقعات مشہور ہیں ۔ مثلاً رابنس کروسو (RoBinson Crusous) کے افسانے (جوبعضوں کے نزویک تاریخی واقعات ہیں) ان میں ایک ایسے تو تے کی باتوں کا ذکر ہو جس سے غربت وہکیسی میں اسسے مدد علی تھی ۔ نو نے کی فوانت کے ان تاریخی یا بنظا ہر تاریخی واقعات کےعلاوہ اور قصے بھی مشہورہیں مِشلاً فسائة عجايب كأأغاز بهى توستے سے ہوتا ہى - جان عالم سے ايك تو تامول ليا۔ گھریں لایا اس کی ملکہ نے اپنے شن پر نازکیا ۔ توتے نے اُس کے شن کی مرتب کی اور ایک دوسری نم جبین الخم ادا کے حسن کی تعربیت کرکے مان عالم کواس کے عشق مين مبتلا كرديا . وغيره وعيره - لمك محموجانسى

مختلف ماہیت اورا قسام کے خیالی سمندروں، رتن سین کے امتحاث شق' ک راکششوں کی مردم آزاری ، تدن اور معاشرت اور اسی شم کے متعدد کھرا بسے تذکرے اُگئے ہیں جن سے متیج مریج نکلتا ہے کہ بیر مقسہ یا تو ہندوں کے مزہبی ا مشالوں سے اخذ کیا گیا ہو یا خو دملک صاب كے زمانے كى ذاتوں ، بيشوں ، لباس ، رسم ورواج ، معاشرت ، ميلے ، تھیلے، بیاہ، برات وغیرہ کے حیثم دیدوا قعات پر مبنی ہی اور باشاعر ماسی کے زور تخیل کا نتیجہ ہر جو بھی ہو یہ خصر کسی طرح بھی مذنوعہدعلاؤالدین سے متعلق کہا جا سکتا ہم اور مذ کلیتاً شیر مشاہ کے زمائے سے ۔ دو<del>سر</del>ک حقے میں را گھوکے مکالے جانے سے لے کر پدماوتی کے ستی ہونے بلكه يوں كہيے كه حبور فتح بموسے مك كے حالات شائل ہيں -اس حقيم کو مختلف تذکروں ،تاریخوں اور قفتوں میں بیان کیا گیا ہواور متعدد لوگون سے اسے مختلف زبانون تعنی فارسی ، اُرُدؤ ، سندی ، مرسی، ا استحسین غزانی نے بعد فرخ سیراسے فارسی میں نظم کیا اور قصص بدمادت ام ركها حس كاايك نسخد دولى كركتب فانه عام ( مارد نك لائبريري) ين محفوظ رو ٢- المنظر بندنستى سن اس كهانى كو فارسى بين لكه كر تحفة القلوب كنام سے موسوم کیا۔

سر کن کے بعد صنیا را لدین عبرت اور غلام علی عشرت نے ل کر سلام علی عشرت نے ل کر سلام علی عشرت نے ل کر سلام علی ہ میں اس کہانی کو اردو نظم میں منتقل کیا .

مم مستائماء میں محمد قاسم علی صاحب بر بیوی نے ملک صاحب کے پداوت کا ترجمدار دونظم میں کیا۔ اور مشام کیا۔ بھتیر حاشیہ صفحہ ۱۰ پر ملاحظ کیجے .

U ZIENA

رگراتی وغیرہ میں منتقل کرکے اسی شہرت دے دی ہو کہ اب
یات تا دیجی امروا قعہ کی سی حیثیت عاصل ہو گئی ہو۔ بیاں تک
کہ کرنل ما ڈمؤلف تا دیخ واحسفان "نے اس فقے کو اکبراعظم کے عہدیں "کھان واسا" بینی چتور کے قومی شاہ نامے اور کا غذات سے افذکر کے انگریزی میں نقل کیا اور الوالففل نے ایک مین اس افسانے کو جگہ دی بھر عہد جہا گیری میں غلام حسین نے تاریخ فرشتہ میں قدرے کو جگہ دی بھر عہد جہا گیری میں غلام حسین نے تاریخ فرشتہ میں قدرے تغیر کے ساتھ آسی افسانے کو کھی ا

عہدعلائی اور اُس کے عین ما بعد کے مور خین بی امیر خسرود ہوگا،
نظام الدین اور مولانا عصامی (ور صنیا رالدین برنی نے جیتور کے جلے
کا ذکر کیا ہو مسلمان تذکرہ نولیوں بی امیر خسرو نے جو چیتور کے علی بی ورث ہو کے مساتھ تقصیلی ذکر کیا ہو۔ اس بین اکبری بیں ہی فقسل بود شاہ کے ساتھ تقصیلی ذکر کیا ہو۔ اس بین اکبری بیں ہی فقسل تذکرہ فتح چیور کا ملتا ہی۔ برنی اور فرشتہ دونوں نے تفصیل تہیں دی اور نظام الدین نے تو چند سطوں ہی پراکتفا کی ہو۔

لنفس معامله کے متعلق امبر خسرو کا بیان صرف اس قدر ہرکہ قلعہ مجدد و دن الا محرم الحرام سطائے ہو مطابق سط اللہ کوفتے ہؤا۔ وائے بھا گا لیکن بعد بیں اُس نے اینے کو بادشاہ کے حوالے کر دیاتین ہزار

بقيه حاشيه صفحه ١٠١٣

يداوت كواُرُدوْ نشر بين نتقل كيا

منظوم ترجمهم طبع لولكشورين اور نشروالا ترجمه مطبع أعظمي كانبورين

طبع يئوا

۵-مونوی محرسین آزادیے تقیص مندیں اسے نقل کیا۔

ہندوں کے شاکا کا کم دینے کے بعد علاؤالدین نے چورکی سلطنت اسپنے بیٹے خصر خال کے حوالے کی چور کا نام خصر آبا در کھا۔ خلعت، ایک سرخ شامیا مذاور رایت سبزوس خصر خاں کودے اور اُس پر تعل و یا قوت نجھا ور کیے۔ پھر دتی پلٹا "

مسلمان تذکرہ نونیوں کے بیہالقصیل نہ ہونے کے علاوہ ایک بات اور بھی ہے بین بیکہ اُن کے بیانات خاص خاص باتوں بیں را جبوتوں کی روایات کی ردکرتے ہیں اور بیر منی کے اضائے تعینی اُس کے عشق میں علا والدین کے جبور فتح کرنے اور اُسے نہ با نے کا تو سو ا انہین اکبری کے کہیں ذکر بھی نہیں ہی۔

اگر اس علے کا اصل سبب پرمنی کامس ہوتا تو قرین قیاس نہیں کہ امیر خسروکا سا شاع اور اہل دل خزاین الفتوح بیں جوّد کے علے کا ذکر کرنے کے باوجود اس واقعے کو بوں نظر انداز کر دیتا جسے بہوا ہی نہیں اور علا والد بن کے فتح جوّد اور دیگر فتو حات کے بارے ہیں اس تعنیف ہیں صفحے کے صفحے رنگ ڈالٹا یا نظام الدین اپنی طبقا الجری ہیں جبور کی فتح کے سعے بہند سطریں کا فی سمحنے ۔ باشا ہنا متم مولا نا میں جبور کی فتح کے لیے بہند سطریں کا فی سمحنے ۔ باشا ہنا متم مولا نا عصافی دہوی موسوم بر فتوح السلاطین مصنف برائے ہو ہیں اس کی مربوسی میں اس کی فرما بیش پرسرائے ہو ہو ایک سرپرستی ہیں اس کی فرما بیش پرسرائے ہو ہو ایک نگر ان فارسی زبان نی نظم ہوا تھا ۔ ڈاکٹر آ تا مہدی صن ایم دا سے آگرہ کا لیے کنگر ان فارسی زبان نی نظم ہوا تھا ۔ ڈاکٹر آ تا مہدی صن ایم دا سے آگرہ کا لیے کنگر ان میں مرتب ہوکہ حال ہی ہیں آگرہ سے شایع ہوا ہو ۔ اصل شاہ نا ہے کا ایک نشل کی مربر شن میوزیم ہیں محفوظ ہو ۔

واقعے کا جیساکہ مشہور ہی ذکر مذہ ہوتا عالا کمن علیوں کے عہد کو مولانا نے بچینے بین خود تھی دیکھا تھا اوراس شاہ نامے بین علاؤ الدین کی فتح کی فتح بختور کا ذکر بھی موجود ہی۔عہد علاتی اور نیز اس کے علین ابعد کے مورضین میں سے ایک کا بھی جبور کی فتح کے سلسلے میں اشاراً پرمنی کے وجودکو علاؤالدین کی چرط ھائی سبب قرارنہ دینا بہتہ دیتا ہوکہ ان کے نز دیک اس مطے کو کوئی معاشقا نز اہمیت حاصل مذہ تھی۔ قراین کے علاوہ وا تعات بھی ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہو کہ حبوّر برعلاة الدين كاحله أسى جذبه حصول نام ومنود كامر بون منت نقا. حس کی بناپر وہ سکندر ٹانی بننا چاہتاتھا نہ کہ چتور میں پدمی کے وجودکا۔ ضیار الدین برنی مؤتف تاریخ فیروزشا ہی نے اس ملے کا سبب شرح وبسط کے ساتھ درج کیا ہے۔ مؤلف تاریخ فرشتہ نے الخبیں سے نقل کرکے اپنی کتاب میں استے درج کیا ہی ۔ صنیار الدین برنی عہدعلائی کے ہم عصر مورّخ اور اس واقعے کے نافل اول مین علار الملك كو توال وبلي كرحقيقي بهيتي منقط . اس لي وا فعات اور اشخاص منعلقد كم متعلق ان كاعلم عيني الور علاوه فرشته كم انكريز محققین نے بھی ان کے معلومات کسے نوشہ جینی کی ہو۔ فرشتہ کے منقولہ بیان کا آزاد ترجمہ یہ ہی "حب تخت نشینی کے تین ہی سال کے اندر علا وَالدين كي تمام آرزوئي پوري ہوگئيں ۔ گجرات حبيبا ملک فنخ ہوگیا۔اور حدود مملکت میں کوئی اس کا معارض مذربا تو اس کے دل ودماغ میں عجیب وغریب حیالات عیکر لگانے گئے ۔ اکثر ا رکان دولت سے" وقت می" کہا کر تاکہ" جس طرح رسول اکر مصلی انسسعاریہ کا کہ مج ١٠٤ مک محد جاکسی

نے چار پارکی موافقت سے ایک شریعت یا دگار حیور ای میں بھی اپنے چار بار۔ اُلغ خال، الب خال، ظفر خال اور نصرت خال کی امداد سے ایک ننے ذر ہب و شریعت کی بنیا دوال سکتا ہوں اور اگر د بی کوکسی نیر خواہ کے سپر دکرے اِن سواروں، ہاتھیوں اور باردوں کو جو بیشرت جمع ہوگئے ہیں ساتھ لے کرسکندراعظم کی طرح عزم جہاگیری کروں تو خواسان و ترکستان و ماورا رالنہ فتح کرکے فارس، عراق، شام، روم اور میش وغیرہ کو تسخیر کولوں ؟

عب دولا که خونخوار مغاول کے کشکر پر علا والدین کوفتح حاصل ہوئی تو غرور و کمبر کی اور بھی حدمہ رہی بچر کیا تھا خطبے یں سکند ثانی پر معا جانے لگا اور سکون اور فر الوں کو اس لقب سے زمینت وی جانے لگا اور سکون اور فر الوں کو اس لقب سے زمینت وی جانے لگا ۔ اہل بزم ول میں تو اِن مہلات پر سنستے البقہ موعب شاہی سے کچھ نہ کہ سکتے بزرگان ویں شل حصرت نظام الدین اولیا قدر سمرہ اِن سفوات کو سمن کر رہنج بدہ ہوتے اور سلطان کے راہ واست پر است بے کہ دعا فرماتے ۔

ایک روز علارالملک کو نوال دہل سے بادشاہ سے اینا داراں کا دکر کیا اور اُن کے متعلق اس کی رائے دریافت کی۔

علارا لملک کسی قدر ذی علم اور سپا دین دار نفا دل بی سوطا که عرضتم ہونے کو آئی ۔ جند دنوں کے لیے بادش ہی خوشا مدیں آخرت خواب کرنا ٹھیک نہیں ۔ با دشاہ کے جہتم وابرو دیکھنے کے بجائے سپے کہ دینا زیادہ مناسب ہوگا ۔ کلہ حق کہنے پراگر قتل بھی کر دیاگیا تو کچے مضالقہ نہیں ۔ زندگی کی تلخی سے شہادت کی شیرینی بہتر ای چنانچہ اُس نے عرض کیا کہ اگر حضور شراب اُ کھوا دیں اور تخلیہ ہو جائے تو جو کچھ مجھ کم عقل کا خیال ہم عرض کروں ؟ حب شراب اور اغیار سے محفل خالی کر دی گئی اور علاوہ علاقہ الدین اور اُس کے چار بار کے اور کوئی وہاں منہ رہ گیا تو علارالماک نے کہا

"دین وشرنیت کا تعلق و جی آسمانی سے ہی جو انبیاعلیہم السلام پرناذل ہواکرتی تنی اور حضرت محرصی الشعلیہ واکہ وسلم کے بعداس کا دروازہ بند ہوگیا حصنور پر بخوبی روشن ہی کہ حصنور پر کوی وجی نازل نہیں ہوتی ۔ بس جو کوئی حصنور کے اس دعوے کو شنے گا آپ سے نفرت کرے گا۔

دین و ایمان ایک عزیر شی اور اس کی حفاظت کے لیے ہر فرمب وسلمت کے لوگ بے خطرہ ہو کر بغا وت کریں گے۔ اور عظیم خلنے رؤنما ہوں گے جن کا تدارک مشکل ہو گا۔ اور لوگ ہم لوگوں کو بھی بانی ضاد سمجھ کر ہماری جان کے دشمن ہو جائیں گے ۔ لہذا صفور کے دولت وا قبال کے لیے یہی مناسب ہو کہ آیندہ ایسے لوگوں کو ہرگز دل بیں جگہ مذ دیں اور مذائس کا تذکرہ فرمائیں۔ حصفور کو علم ہرگز دل بیں جگہ مذ دیں اور مذائس کا تذکرہ فرمائیں۔ حصفور کو علم دین محمدی کو مطاب کی مدتوں کو شش کی مگر کا میاب مذہ ہوا۔ آخر کا دین اسلام قبول کی اور استواری دیکھ کر ائس کے بیٹے پوتوں نے اسلام قبول کیا اور کھار پورب سے جہا دعظیم کیا ، دہا صفور کا دوسرا نوال وہ بنفسہ بہت درست اور حصفور کی ہمت شاہامذ کی دلیل ہو۔

لین اگر حفور مالک ایران وغیرہ گئے اور عرصے نک مذیبے تو یہاں کون اس لایق ایک منیاب کا کام انجام دے سکے۔ اس زمانے کوسکندر کے عہد برقیاس بنیں کر سکتے۔ اس وقت غدرا وربرامنی شاذ تھے اور پھرسکندر کا وزیر ارسطو جبیبا حکیم اور لسفی تھا۔

اگر حصنور کے باس ایسے ہم وسے کے لوگ ہوں تو یہ رائے عین انواب ہی ؟

بادش و فردو آس کے بعد بی جھاکہ" اچھا اگر بی اس الادے سے باز اور تو بیا شکر کثیر اور خزالے کس کام آئیں گے اس گوشند دہلی بر تو تناعت بنیں ہوسکتی ؟

بادشاہ نے اس گفتگو کے بعد ہی اسی مجلس میں اُلغ خا ل سپرسالاراعظم کو حکم دیا کہ رن سبھور پر سے کی تیاری کرے۔
چنانچ سسائے ہے میں محاربہ رن سبھور کی تھکی ہوئی فوج نے دم لیا اور سسائے ہے میں علاؤ الدین نے علار الملک کو توال کی ہولیت کے مطابق چنور پر حلہ کیا جواس کے پروگرام میں دوسرے منبر پر تھا۔
عہد علائی کے مورضین کے سکوت ، برنی کی تاکی مونی اِس ناریجی شاکھ

اور ملک محمر جائسی سے تبل کسی تذکرہ نولیں کے پیمنی کے عشق میں علا والدین کی چقور پر فوج کشی کرنے کا ذکر مذہ ہونے کی بنا پر کہا جاسکتا ہی کہ سب سے پہلے جس لنے اِس معروضہ واقعے کا ذکر کیا ہی وہ ملک محر جائسی ہیں اور علاؤالدین اور پیری کے معاشقے کی واستان وہ ملک محر جائسی ہیں اور علاؤالدین اور پیری کے معاشقے کی واستان اور استان کی مورضین واقعہ نگاروں اور افسان نوسیوں غرض سبھی نے ملک صاحب کی بیان کی ہوگی کہائی سے نوب نوب نوشہ چینی کی ۔۔ اور اکبر اعظم کی چقور پر فوج کشی کے نوب نوب نوب بیر ما وت را جبوت رجواط وں کے کمیشروں (بھا ٹوں) کم ہائی سے کے ہاتھ لگی تو اُکھوں نے واقعات کی بنا پر نہیں بلکہ نوش مداور کمائن کی ہوئی کہائی برخوب نوب مائس مائل مائل میں مائل ما حسب کی زبان سے مسئی ہوئی کہائی برخوب نوب ماشیے چڑھائے اور اسے مبالفہ امیر طریقے پر لطبور واقعہ ببان نوب ماشیے چڑھائے اور اسے مبالفہ امیر طریقے پر لطبور واقعہ ببان کرنا شروع کر دیا ، چونکہ یہ کہائی اسی زبان میں تھی جسے وہ بولئے اور اسے مبالفہ اس نیے وطنیت اور قومیت کے جذبات کھڑکا کے بین اس قصے سے خاصی مدولی جائے گئی۔ اور سمجھتے تھے اس لیے وطنیت اور قومیت کے جذبات کھڑکا کے بین اس قصے سے خاصی مدولی جائے گئی۔

ابوالعنفس جیسے راجپوتوں کے دلدادہ کو حبب سے ماخذ ملا تو کہانی کی جا فر ببت پر نقل کرتے ہوئے دریا بہا دیے۔ اس طرح کہانی این ہوگئی۔ بینی پدہ وتی برعلاؤالدین کے فریفتہ ہوکر اس کے حاصل کرنے کے لیے چتور پر حملہ کرنے کی فرصنی داستان کو اس کی رداورتنایط اور خصوصیت حاصل ہوگئی کہ عرصے نک کسی کو اس کی رداورتنایط کی طرف توجہ ہی مذہوں کی۔

ا اس افسانے پر بھی حال ہی بی محدا خنشام الدین دبلوی ایم ایک اعلیک بفید حاشید صفر الا پر ملاحظر کیجیے

الم نحدجاتسي المك نحدجاتسي

ابسوال برپیدا ہوتا ہو کہ ماکس صاحب نے پدما وت فیر شاہ ہوری کے زمانے بیں لکھی تھتی ۔ بھیر اُنھوں نے کیوں ایک فرضی فضے کو تاریخی انہیت دے دی اور اگر علام الدین نے جبور پر بدمنی کے عالی کرنے کے سلے حلہ نہیں کیا تھا تو وہ علام الدین کی طرف ایک بے بنیا ، واقعے کو منسوب کرکے ایک جلیل القدر اسلامی بادشاہ کو عوام کی نظروں میں سبک کرنے کا مبب کیوں بنے ؟

را) گو علار الدین کے زمانے میں رتن سین نام کا کوئی راحبرحتور میں شرقفا۔ البتنہ شیر شاہ کے عہد میں رانا سانگا کا جو بیٹا چتور کا تکمران تفا اس کا نام رتن سین تفا ربر حلیل انقدر مجی تفا اور رفیع المنزلت بھی۔

بقبه حاشبه صفح ١١٠

ف اپنی تصنیف" انسان پرمنی مطبوند مجوب المطالع برنی پرس دلی بر چو تمهره کیا بر ده البته کانی مفقل بو-

سله اُس وفت کے والی جبور کا نام سنورسی تھا جسے جبوری سمرسی ، سمرسین اورسمرسنگھ کہتے ہیں -

راز فتوح السلاطين معتنفه عصابي ديلوي)

مک صاحب نے اپنی داستان کو پرشکوہ بنا نے کے سیے

ادفتا ہوں ہیں علارالدین کو جوسکندر نانی بننے کا دعوے دار تھا،
منتخب کر لیا اور راجا قل ہیں تن میں کو جو ہراعتبارسے سرآ مراجگان تھا۔

(۲) ڈولیوں ہیں عور توں کے بجائے راجپوت سپا ہیوں کا بیٹھ کر
علا والدین کے ظلع بیں گئش جانے کا جو آنگرہ ملک صاحب نے

علا والدین کے ظلع بیں گئش جانے کا جو آنگرہ ملک صاحب نے
کیا ہوہ بھی شیرشاہ ہی کے عہد کا ہو۔ بلکہ نود شیرشاہ کا واقعہ ہی
اور قریب قریب اسی وقت کا جبکہ ملک صاحب مثنوی لکھ رہے

افر طاحظ میں:۔

"ہمایوں کوصوبہ ہمارسے نکال کر شیر مثناہ کو بنگالہ کی ہوس ہوتی گر اہل وعیال اور خرائے کے لیے متفکر نفا کہ خود ہم پرجائے تو اُن کو کہاں محفوظ چھوڑ جائے ؟ قلعہ رہتا س اپنی عظمت اور مضبوطی نے لیے ازصد موزوں مضبوطی نے لیے ازصد موزوں مضبوطی نے لیے ازصد موزوں نفا کہ خوبہت غورو فکر کے بعد شیر شاہ سے راجا کو لکھا کہ بنی بنگالہ ہا ہوں اور اینے اور اینے سردار وسیاہ کے اہل وعیال اور خزانہ میری حفاظت اور دوستی کی بناہ بی چھوڑ تا ہوں اگر زندہ بجاتو متن خدمت اداکروں کا ور نہ خزانہ مجھوڑ تا ہوں اگر زندہ بجاتو متن خدمت اداکروں کی برنسبت ،جو ہمارے دشمن ہیں ، تیری حفاظت ہیں وعیال مغلوں کی برنسبت ،جو ہمارے دشمن ہیں ، تیری حفاظت ہیں وعیال مغلوں کی برنسبت ،جو ہمارے دشمن ہیں ، تیری حفاظت ہیں زیادہ محفوظ رہیں گے ؟

" را جانے اس پیام کو خزا نے کے لائج میں قبول کرلیا۔ ایک ہزار ڈولیوں میں دو ہزار مسلح افغان دو ہزار کہار ڈو لیوں کے اور ایک ہزار مزدور خزانے کی اشرفیوں کے جوسب کے سب سپاہی تھے۔ قلعہ ماک محدجاکسی

کو روائذ ہوئے آگے کی چند ڈولیوں ہیں مصلحناً بوڑ سی عورتیں بٹھادی گئی تقبیں اُن کی سرسری تلاشی کے بعدتمام زنانہ اور نیزانہ قلعے ہیں داخل کر لیاگیا۔ اندر ہمنچتے ہی سوری افغان تلوادی سونت ڈولیوں سے نکل پڑے نیزانے کے مزدور اورڈولیوں کے کہار بھی سپا ہی بن گئے اور قلعے کے دروازے شیرشا ہ کے لیے جو قریب ہی کان لگائے کھڑا تھا کھول دیے گئے۔ راجا بھا گا اور قلعے پر شیرشا ہ کا قبضہ ہوگیا۔

رمنقول از فرشتہ)

ملک صاحب نے افغالوں کے واقعے کو راجپوتوں سےمنسوب كركے علامالدين كے يدمنى كے حصول كى كوششوں كى روكرنے كو اس كاسبب قراردك ابني نظم كوكافي ولحبيب اورسنگام خيرباديا كو (۳) ملک محمد جانسی ہی کے زمانے میں شیرسٹ ہ کے ہم عصر سلطان بہادرگجراتی نے مصف مرمیں رید ماوت کی تصنیف سے صرف نوبرس بیلے اسلمدی نامی راجا راسیس بر برط هائی کی تھی مقصداس الشكركشي كاين تفاكه راجاك زنان خاف سوتقريبًا وهائي سواسيم المان عورتوں کو ازاد کر دیا جائے جن کواس نے اپنے تعتیش کے لیے محل میں نظر بند کرد کھا تھا ۔ جب بچاؤ کی کوئی صورت بن مذیر کی تو رانی نے ایک مہبت بڑی چامشنعل کرائی اناکہ راواس رمحل) کی تمام عور توں سمیت جلم برکرے اوربیمعلوم کرکے کہ نشکرکشی کاسبب المحل کی نظر بندمسلمان عورتوں کو رہائی دلانا ہی۔ اُس نے ایک کمان عورتون کو بھی آگ میں زبردستی جبونک دیا۔ بوقلع میں قید فقیں۔ تلعہ فتح ہوا لیکن بجز راکھ کے ایک طرحر کے سے لطان کو راجا الصفيم كاستيلا كوقت داجوتوں كى عوزى ابنى عميت كى حفاظت كے لين و كونداً تش كريتي تني بهى كونو كرنا تي تقع

کے زنان خانے کا نشان بھی مذ ملا۔ چنائج شاعر جائسی نے اس عم انگیر واقعے کو علا رالدین کے حلم چیور سے منسوب کر کے پدسنی کے جو ہر کرنے کا تذکرہ کر دیا ہو۔

رمی ایک اور شبوت بھی پر ما دست کے فرضی قصبہ ہوسے اور خودشاع حائسی کے زمانے کے واقعات سے متعلق ہونے کا ہولینی میر كم عهد علائي مي قلعة كهيليركا وجود بهي منه تفاحس كا ذكر ملكب صاحب ك كيا يه - البته براوت ك ز مان ين ايك تلحى تعمير هيليزين بوتی تقی بحوا بنی مصبوطی اوراستحکام کی وحبہ سے کا فی مشہور ہوگیا تھا۔ رہ) ایک بات اور بھی ہی جوعلا وّالدین ظبی کے نام کو منتخب کریے اور اس فرصی واقعے کو اس کی طرف منسوب کرکنے کی خمین یں کہی جاسکتی ہولینی بہ کہ عہدعلارالدین کے صدیوں ابدر ملک محمامیاں کے زمانے کے مگ بھگ ایک سلطان مالوہ میں گزرا ہوجس کا نام غيات الدين ضلجي تفاء ما ندواس كا دارالسلطنت تقا أورأس کی حکومت کے حدود کے ڈانٹرے جا بجا چتورسے ملے ہوئے تھے اوراکٹر باہم محاربات رہتے ہتھے۔اس کے بارے میں فرشتہ لے لکھاہم کہ " اُس کو نوابھورت عور آوں کے حمع کرنے کا عجبیب شوق تھا بنرارو<sup>ں</sup> خولبهبورست عورتول كاابك سنهر لبهاما تفاكسي برصورت كالكزرية تعاعوتي ہی امیر، وزیر، قاصی مفتی ،کونوال ، محتسب، خزا سے دار غرض جله عهدون پر مامور مخنین ،عورتین سی فرکان داری ، محاری ، آس گی، ببہاوانی، شعیدہ بازی اور دوسرے تام صنعتوں اور پیٹوں کو انجام دبنی تھیں . راجاؤں کی بیٹیوں اور امیروں کی وختروں کو زنا نے

میں وہی منصب بخطاب اور عہدے ملے ہوئے منفے جوبا ہر راجاؤں اور امیروں کو حاصل منفعہ ۔ ایک دستہ نرک عور قوں کا مردانہ لباس میں اور ایک دستہ عبشی عور توں کا ۔۔۔۔مقرد تفا۔ نیز سے سیے ترکش لگائے کمربستہ ہیرہ دیا کرتی تفییں ۔۔

110

اگرچہ ہزار ہا حسین عورتیں اس کے شہرت آبادیں جمع ہوگئی تقیں پھر بھی سلطان کو یہی حسرت تھی کہ جسیبے حسن اور صورت کو دل چاہتا تھا ہنوز میسر بہیں ہم تی ۔ آخر اس کے ایک مقترب نے بیڑا اُٹھا یا کہ وہ بادشاہ کے واسطے حسین ترین عورت (پدمنی) تلاش کر کے لائے گا۔

جینانچهاس کی تلاش بی دلین دلین مادا بهراسخو مایوس بوکر بلتا حب اپنے بادشاہ کے علاقے بین والین قدم رکھا توکسی موسع بین ایک دوشیزہ جاتی ہوتی نظر پڑی جس کی رفتاروقامت ہی پروہ حیران رہ گیا صورت دیمجی تو ابنے مطلوب سے بھی بہتر پایا۔ اسٹروین رہ پڑا اور جس حیلے سے بھی ہو سکا اُس حسینہ کوار اگر بادشاہ کی خدمت میں لا پہنچایا۔

بادشاہ بھی نہایت نوش ہوا اور بیش قرار صله مرحمت فرمایا۔ اسی اننا ہیں اُس دوشیزہ کے ورثا بھی فریا دکرتے السہنچ اورسرراہ بادشاہ سے اُس شخص کے خلاف داوج ہی۔

و الكو حبب بير معلوم بتواكه لطى با وشاه كے محل بي ، تو اُنفوں بنے باعث شرف وسعاوت مجھر كر بادشاه كو بخوشى معاف كر ديا ؟ بنا كر بنا ك

جنائج ملک صاحب نے تمثیل کے اعتبار سے غیاث الدین خلی کے بجاتے علاء الدین کے نام کی تحریف کردی ۔ جوشہرت فظمت میں غیاث الدین کے اسے کہیں زیادہ مشہور تقا اور " پرمنی " لینی حسین ترین عورت کی جبتو کی کھا سے کہیں کر منفوں نے اپنی بلندفکری سے نظم کی روح و روان کا نام بھی پرمنی رکھ دیا ۔

اس کے علاوہ چتورکے ایک ہندی کتبے کی شہادت بھی اس دلیل کی تابید میں موجود ہے۔ جواود سے پورداج میں بطور آثار قدمیم محفوظ ہے۔ اوروہ اکلنگاجی کے کتبے کے نام سے مشہور ہی۔

اس سے بتہ جلتا ہو کہ کسی بادل گورانا می سردارنے مانڈوکے عبات الدین خلبی سلطان مانوہ کو سمب<u>دیمی، ۱۵</u> رمطابق ۱۳۸۸) میں اس عبات الدین خلبی سلطان مانوہ کو سمب<u>دیمی، ۱۵</u> رمطابق ۱۳۸۸) میں اس عبار خلاص مسلمان روزانہ قتل کیے ۔

جس جگه وه تتل کیے گئے وہ بُرج قلعہ بھی " با دل سرنیگا "کے نام سے آج تک مشہور ہم ۔

اس کتبے سے میواٹر کے مختفین نے بید نتیجہ نکالا ہم کہ ملک محمیقاتی کی مشنوی پر اوت بیں ہوگورا باول نام کے دوسر دار مذکور ہموتے ہیں .
وہ حقیقت بیں ایک شخص ہم بی بینی یہی گورا بادل جیں کا نام کتبے میں بیاگیا ہم مکن ہم اس خلجی سلطان مالوہ کو کسی نے چتور کے دانا کے محل بیں ممکن ہم اس خلجی سلطان مالوہ کو کسی نے چتور کے دانا کے محل بیں بیر منی کے و بود کی خبر دی ہمو اور اس نے اشتیا فی بیں چرطھائی بیر منی کے و بود کی خبر دی ہمو اور اس نے اشتیا فی بیں چرطھائی لیے گانام ہم ۔

کے رتن سین خلف رانا سائلگاا ورغیات الدین جلی سم عصر تھے ۔ کہنے کے بموجب گورا بادل نے اسی غبابث الدین کو نیجا و کھایا ہوگا ۔

کی ہو۔ محا صربے ہیں گورابادل نے اس کے دانت کھتے کیے ہوں لیکن یہ بھی ایک طاقتی۔ سلطان تھا۔ اکر صلح ہوگئ ہو اور رائی کو آئینے ہیں دکھا دینے کی شرط قرار پائی ہو اور سلطان آئینے ہیں صورت دکھ کہ حیلاگیا ہو۔ لیکن ہونکہ داقعہ ذرا دلچسپ تھا۔ اس لیے تخیلات کو بلگا دوڑانے کا کا نی ہو قع ملا اور ملک صاحب نے زور تخیل کا خوب خوب مظاہرہ کیا۔ چنا نجبر اکھوں نے محمد تناق کی راجا کھیلہ پر فوج کشی کے مظاہرہ کیا۔ چنا نجبر اکھوں نے محمد تناق کی راجا کھیلہ پر فوج کشی کے میر دارسیب کے کہ مرائے کے واقعے کو بھی اسی سلطے ہیں شامل کردیا۔ ورمز ملطان مالوہ کے مافقوں رانا سانگا اور رتن سین نے بار ہا شام کردیا۔ کھائیں لیکن کو تی رانا کبھی ائی ہو اور تمام سردار ، شاکر ، کنور اور رانیکشتیں دانیک میں میں دار ، شاکر ، کنور اور دانیک مرے ہوں۔

مندرج بالا وجوہ پر محققانہ نظر ڈالنے کے بعد یہ بات صاف نظرا کے گی کہ مثنوی پدماوت کا پرا ڈھانچ ملک صاحب کے زمانے کے واقعات پر قایم کیا گیا ہی۔ لینی کچھ حقہ تو رائے سین کے راجا سہدی کے واقعات سے لیا گیا ہی۔ کچھ شیر شاہ کے قلعہ رہتاس کو فتح کرنے کے حال سے کچھ غیاب الدین شجی کی پر منی کی تلاش سے کچھ شیر شاہ کے دام نے کے مشہور حالات وواقعات سے کچھ محمد تناق کی کھر شیر شاہ کے ذمانے کے مشہور حالات وواقعات سے کچھ محمد تناق میں کے دام الحمیلہ پر فوج کشی سے، اس کے علاوہ اس نظم کی تکمیل میں کے راجا کھیلہ پر فوج کشی سے، اس کے علاوہ اس نظم کی تکمیل میں کے راجا کھیلہ پر فوج کشی دخل نہیں دیا گیا۔ چنا مچہ مثنوی کے آخر میں ملک صاحب سے نود ہی نظم کو فرضی تفتہ قرار دیا ہی۔ اور کہا ہی کہ "کہا نی جوٹر سناوا"

اسی سلسلے میں ایک دوسری حگہ فرمایا ہوکہ قصہ کہانی کہنا ایسا ہی ہو جسسے دہی میں ایک دوسری حگہ فرمایا ہوکہ قصہ کہاں کی رانی اور جسسے متھ متھ کرمتھن کالنا وربنہ کہاں کا راجابینی کہاں رانی پرمنی اور کہاں علاؤالدین کااس کے حسن پر فریفتہ ہوکر جنور پر حلہ کرنا۔

فالبًّا انفیں و بوہ اور قراین کی بنا پرشمس العلما مولوی ذکارالشرط فی بنا پرشمس العلما مولوی ذکارالشرط فی میں اس قصے کا خلا صدد کر کہا ہو گئی شان تاریخی واقعے کی نہیں افساند معلوم ہوتا ہو "

له اس خمن می بیاند کے قاضی نعیث الدین سے علام الدین کی گفتگوسننے کے قابل ہی سلا طام ہو۔

" ماہم جو تو نیر سلم نیم وصلمان فادہ ایم این کرسیاستہائے عظیم نرسانم ملک آدام منی گیرو مردم براہ ستقیم کمی آئید ۔ چوں فساق و فجار در زنا حریص اند بزجر وضرب وقید وصیس ممنوع منشوند بواسط معبرت باآل کرنا مشروع است ، فافی واخت می کنم واز آگر قصد و نیست من رفام بیت خت انداست امید دارم کری سجان و تعالی گناہم بہ مختلد و در توب نیرکشا دہ است "

نے اپنے لیے زنا کو جایز کر دکھا تھا۔ اس کی تابید یوں بھی ہوتی ہو کہ جبب کو توال علا رالملک کے مشورے سے نصبحت پر بر ہوکرائس في الله كو زك شراب كاحكم ديا تو بقول رفرشته بادشاه في اول ابنا عين خابر لعين محلس شراب بالل برطرف كردى - الين نفيس نفيس شرابوں کے خم کے خم دروازے کے آئے کنٹھوا دیے اور کوکشی کے اً لات وظروف طلار ونقره سب گلاكران كے رُير، اشرفياں دهالي. اس کے علاوہ علا مالدین کاعہدانسی مثالوں سے بھی خالی تہنیں کہ غیر کی حبین وجبیل منکوحہ جنگ کے قیدیوں بی اس کے ماتھ ای ہوں اور اس کے فتیفے بیں بیاں تک پہنچ چکی ہوں کہ سرم سلطانی میں موجود میو لیکن سلطان سے باوجودر عنبت زبریتی مذکی ہو تااکر اس سنے مزسب اسلام قبول کرے سلطان سے شرعی تعلق منظور مذکر لیا ہو۔ پروفسسرطبیب (مسلم یو نیورسطی علی گراخد) نے بھی ا میرنخسرو کی "اریخ علائی بعنی نیزاین الفتوح کے انگریزی ترجے میں فتح جتّور کے حالات کے تحت میں فرشتہ کا لکھا ہُواتھ تر پینی فارسی سے فال کرکے ا ایک حمینہ گجات کے راجاکرن کی مشہور ومعروف رانی کنولا دیوی تھی ہو گھرات کی فتح کے سلسلے ہیں دیگر نخایف واموال فنیمیت کے ساتھ سلطان مے معودیں مردربار بیش کی گئی ۔ سلطان نے بیمعلوم کرنے ہی که راجاکر ن كى زوج ہى اس كوفورا محل ين كے جائے كا اور باعز از تمام ركھنے كاحكم ديا يجائي وہ معدا پنی ماماؤں کے محل میں بہنجادی گئی ۔ شرعًا جنگ کی فیدی عوز میں کنیز ہونے كى چنيت مصحايزين سلطان جابتانواس كوروزاول بى كنيز بناكر ۋال ايتا لیکن اُس نے ایسا نہیں کیا۔

میر دائے ظاہر کی ہی کہ امیر خسرو کے بیان کے مقابلے ہیں فرشتہ کا بیان

ادرائس میں بیر ندر کاکر مؤلف تاریخ فرشتہ نے اس ا فسا نے کا ذکرا پنی تاریخ بی اورائس میں بیر ندر کاکر مؤلف تاریخ فرشتہ نے اس ا فسا نے کا ذکرا پنی تاریخ بی کیا ہی۔ بیں تو فرشتہ کا بیان وہی ہی ہی کہ دو سر سے مور فین کالیکن بعض بیض مقالمت کیا ہی۔ بین تو فرشتہ کا بیان وہی ہی ہی جو دو مری تاریخ سے خلا ف ہی مثلاً برائفوں نے الیے واقعات بی درج کئے ہیں جو دو مری تاریخ سے خلا ف ہی مثلاً الی مفول نے ملاف کو لیوں یک مثلاً مول کے درقی جاکر دا جاکو قید سے جھڑا لا نے کی تدبیر کو دا جاکی عقلمند ہی سے منسوب کیا ہی۔

معلوم ہوتا ہی کہ دائے سین کے واقعے کی بنا پر جو نکہ اُس زبانی الجابی تورکی بیٹی عقلمندی میں مشہور ہو رہی تھی ۔ فرشتہ نے ذبان عام سے بی مفنون اُ ڈاکرائسے ملا مالدین کے عہد سے منسوب کر دیا اور اپنی مورخانہ ذمہ داری کا ڈورا سا بھی خیال مذکیا ۔

۲- راجا کے فید سے بھاگ جانے اورگروونواح جورکو تاخت وتاراج کرنے اورعلامالدین کو عاجز کر دینے کا ذکر کیا ہے۔ گو اس کی تابید میں کرلی ٹاڈ کے سے بھی فرمائی مہر دینے کا ذکر کیا ہے۔ گو اس کی تابید میں کرلی ٹاڈ کا دوں کے بھی فرمائی مہر دید ہوتی ہو جن کے حیثے دید بیانات اوراُن کتبوں سے اس بیان کی تر دید ہوتی ہو جن کے حیثے دید بینی مرازہ اس کی تر دید ہوتی ہو جن محرور محکومت کے استحکام کا بہتہ جبتا ہی۔ ہمرحال فرشتہ کا بیان کئی اعتبار سے مجرور کے جو نے کی بنا پر ناقابل اعتبار ہے۔ ایک اور بات بھی اس سلطے بی قابل ذکر کی بنا پر ناقابل اعتبار ہے۔ ایک اور بات بھی اس سلطے بی قابل ذکر جو تھی یہ کہ سے لطان علامالدین کے پرمنی کے حاصل کر نے کے لیے چور پر چڑھائی کر سے اور رانی کے خاندانی آن پر ابنی جان و سے دینے کا ذکر فرشتہ سے بھی نہیں کیا۔

بهشکل تقهرسکتا ہی -اِس اجمالی گفتگو سے اس قدر تواضح جو گیا کہ مثنوی پرماوت از سراپا بلک صاحب کے تخیلات کی رہن منت ہو گئے ہاتھ مورضین ابعدنے جو کچیداس ا فسانے کے منفلق لکھا ہو اُسے بھی بر کھر لیں تاکہ معلوم ہو سکے كر ملك صاحب كتخيّلات يرجو حاشي لكات كير بي اورجن سے افسانے کو تاریخ بنایا گیا ہی ۔ اُن میں اور ملک صاحب کے بیان میں کس قدر فرق ہے۔ اور ملک صاحب کی نوشہ چینیوں سنے نقش شانی کو

نقش اول يس قرر بلند مايست كلينما بو-

چونکہ ماک صاحب کے عین مابعد کے مورضین میں اس افسانے كي تفصيل كرنل عرف و اور الوالفضل ہى كے يہاں ملتى ہى اس ليے ہمارى تنقيد كليتًا الخيس دوبيانون مك محدود بموكَّى . فرشته كم متعلق بهلي بي کہا جا حپکا ہم کد اُس کا بیان یہ قابل اعتبار ہم اور منہ فقل اس نیے اُسے نظراندازكيا جاتا بهجه

كُرنل الماد الشيخ البني تصنيف " تاريخ وروايات راحبتمان"ين بِتَّرِيكِ مِلْ كَا ذَكَر إس طرح كيا بهر -- اا وكرم سمبالي بي الكمي سي چتورکی گذی پربیھا ۔ لکھی سی کی کم سنی کی وحبہ سے اُس کا چھا بھیم سنی

مل داكم الشورى يرشادايني كفلبيت "اريخ من قرون وظى ( MEDIEVAL INDIA) کی دوسری استاعت مطاوع اعداد مطبوعداند من براس کصفحه ۱۹ برحافیم برقم ازان كر طاق في المجتبيم سي علط لكوابر ران كا نام رتن سين تفايين سي في ابني كماني (KHAYATA) یں رتن سنگھ لکھا ہو اور یہی ابوالفضل نے ائین اکبری میں لکھا ہو فرشتہ نے بھی رتن جگھ لكها بو حالانكه صبح نام منهيم سي بهوية رتن سنكه

اُس کے دلی کی حیثیت سے کام کرتا تھا ۔ بھیم سی کی شادی منہل کے جوہان خاندان میں راحا ہمیر کی اڑکی بدمنی سے ہوئی تھی ، بو حتن وجال میں آپ اپنی لظیر کتی - پدمنی کے حسُن کا چر حیا میں کر علار الدین نے چتور بر فرج کشی کی اور لڑائی چراگئی۔ دوران جنگ یں بادشا ہ نے کیلوا بھیجا کہ اگر مجھے بدما وق کے درسن ہو جائیں تو میں د تى ملېط جا دى -اس پربيطى تۇاكە علامالدىن بېرنى كاعكس دىكىھ سكتا بىرى اس قراردا د کے بدرارائی شخم ہوگئ اور علارالدین پرنی کی صورت و بھنے کے لیے قلعے یں آیا تھاکہ علارالدین کے سپاہیوں نے جو پہلے ہی سے گھات بیں سکے ہوتے تھے، راجا کو قبد کرکے شاہی خیوں میں نظر بند کر دیا، اوراس طرح بھیم سنگھ کو اپنے قبضے بی کرکے اس کی رہائ کو پرمنی کے حصول پر مخصر کیا - را حاکے نید ہوجانے کی خبرس کر سارے حقور میں ایک اللحم برما ہوگیا اور پر می کے ابنے میکے کے دونامورمرداروں نینی گوراا ور بادل سے طلب اعانت کی۔ گورا پدمنی کا جی ہوتا تھااور اول اس کا پچازا دمھائی اور گورا کا تھجتیجا تھا. ان دونوں کی رائے کے مطابق علا رالدین کے پاس بیام تھیجا گیا کہ پر منی آئے گی مگر را نبوں کی طرح،اس لیے تمام شا ہی فواج ہٹ<sup>ا دی جاک</sup> اور پردے کا بورا بورا انتظام کر دیا جائے۔ اور بر بھی کہلوا دیاکہ بدئی کے ہمراہ بہت سی کنیزیں بھی ہوں گی اوراس کی سہیلیاں بھی أسع دخصت كرين كرك ليه سائقه جائيس كى حيا نجير سات سوبالكيال علارالدین کے ضمیے کی طرف جلیں ہرایک بالکی میں ایک ایک را جبوت بیطانها-

سربائی انتخان والے چی کہار تے۔ جو درائس سیاہی تے۔ یہ بالکیاں حب نیجے کے قریب بہر بین الو اندر سواریاں اناردی جائیں۔ شاہی محل ہیں داخل ہونے سے بہلے سواریاں اناردی جائیں۔ شاہی محل ہیں داخل ہونے سے بہلے پرمنی کوا پنے سنوہر سے ملنے کے لیے مرف ا وھ کھنٹے کی مہلت دی کئی بھیم سی کے لیے ایک تیز کھوڑا پہلے سے تیارتھا۔ وہ اس پرسوار ہوکرائسی و تف ہیں جواسے اپنی بیوی سے ملنے کے لیے دیاگیا تھا، گول بادل اور کی دوسر سے ساتھ بی ساتھ بی ساتھ جور گرط ھے کے اندر بہنے گیا۔ بانی واجبوت بھی ساتھ ہی ساتھ بی سا

پیاٹک پرخوب لڑائی ہوئی اور را جبوتوں نے گورا اوربادل کی سرکردگی میں خوب خوب داد شجاعت دی۔ بیہاں تک کہ شاہی اشکر ہزیمیت پاکر دتی پلٹا۔ را جبوتوں کو اس لڑائی میں فتح توضرور ہوئی۔ نیکن جبورے جبدہ بہا درسب قتل ہوگئے، بان میں گورا کے بھی تھا۔بادل کی عمرصرف ۱۲سال کی تھی۔ گر وہ بڑی دلیری سے لڑا اور صحیح وسلامت واپس بھی آیا۔ اپنے سو ہرے بہا دری سے جان دی سے جان دی سے جان دی سے جان دی سے جان دری سے جان دی سے جان کی تھی ایس میں ایس میں ایس کی تھی۔ کر وہ بڑی دری سے جان دری ہے جان دری سے جان دری ہے جان ہے جانے ہے جان ہے

اله گورابادل ایک بی نام بین ملاحظم بو رصفحه ۱۱۱)

کے کشی کی ۔ اس لڑائی میں را ناکے گیارہ فرزند کا م اُسٹے وہ نود بھی ماراگیا اور رانی بیمنی مجی ستی ہوگئی ؟

طاڈ کا یہ بیان راجیوت تذکرہ نولییوں کے مطابق ہر اور دو ایک مقاموں کے علاوہ اُس تفصیل سے بھی ملتا جلتا ہر جوابوالففنل نے چوّر کے حلے کے سلسلے بیں ائین اکبری بیں دی ہر۔

سائین اکبری بی بھیم سی کے بجائے رانا کانام رفن سی ارتی تکھیا دفن سین) لکھا ہم اور رانا کے مارے جانے کا ذکر بھی ابوالففنل نے دوسرے عنوان سے کیا ہم ۔ وہ لکھتا ہم کہ " حب دوسری لڑائی ہیں بھی علار الدین ناکا میاب دہا تو اُس نے صلح کا پیغام بھیج کر رتن سی کو منے کے لیے بلایا ۔علا رالدین کے باربار چڑھا تیوں سے دتن سی تنگ آچکا کھا۔ اسی و حب سے حب صلح کا پیغام ملا تو ملا قات کرلے کے لیے تیار ہوگیا ۔غرض ایک شخص کو وہ ساتھ لے کر علا رالدین سے ملنے کے لیے گیا ۔ وہاں اُس کے سائقی نے دھوکا دیا اور رانا

سله علامالدین سے حلمہ اول ہی ہیں چتور فتح کر لیا تھا جبیباکہ حضرت امیر خسروکی اس سیت سے ظاہر ہوتا ہی جونسیر تیوری کے متنلق آپ کی مثنوی دولرانی وخضر خال ہی مندرج ہی۔

اردُالاگیا۔ امس کے تس کے بعد اُرسی تخت نشین اِمُوا۔ با دفتا ہ نے چور کی بے مروان سے فایدہ اعظایا اور قلعے برحملہ کردیا ۔ آرسی ماراگیا اوریدمنی سب عور توں کے ساتھ تن بوگئ" ان دونون بايول كوييتي نظر دكه كر اس تقتے كى اضانوى حفيقت سے قطع نظرك نظم يدما وت كو ملاحظ فرمائيي تو مك صاحب كيبيان مي كئ مكرات لاف کے گا۔مثلاً میکہ شاعر جاتسی کے طافر کی تاریخ کے خلاف بجاتے مجیم سی کے رنن سین لکھا ہو، ملک صاحب نے لکھا ہو رتن سین سنہل نیرکے راج ویو پال کے ماقع سے ما داگیا۔ حالا نکہ إن بیانات یں یہ ہوکہ وہ سلمانوں کے ہاتھ سے قبل ہوا یہ دوسرا سوال ہوکہ لڑائی میں ماراگیا، یا وصوکے میں پدما وت میں تشرط صلح بہلھی ہج کہ سمندرکی لوگی انحشی کے دیے ہوتے تخفے علا مرالدین کوسلیں۔ حالانکہ دوسرے بیا بوں میں بھی عکس دیکھنے کی شرط لکھی گئی ہو ملک مجمر نے بھی با دشاہ کو پیرماوتی کا عکس آئینے میں دکھلا یا ہو لکین شرط صلح کی بنا پر نہیں بلکہ محض من اتفاق سے، را گھو کا ذکر بھی ملک محمد ہی کے زور گنل کا نتیجہ اس ۔ بعد کے تذکر وں میں اس کا کہیں بھی یتہ نہیں ۔ راناکو بجائے اس کے کہشا ہی شیوں بی فید کرتے

ملک صاحب نے دتی میں نظر بندگیا ہے۔ یہ ہیں وہ باتیں جو ابوالففنل اور ااڈے بیانات کے خلاف ملک صاحب کی نظم میں پائی جاتی ہیں۔ اب دیجھنا ہے ہوکہ آیا ان اختلافات کو ببیداکر کے ملک محد جاتسی سے اخذکر نے والے بزرگوں نے اس اضالے کو بلندگیا ہی یا بست ۔

مہاں تک راناکے نام کا تعلق ہی ۔ جبیباکہ عرض کیا جا حکا ہ

كوعبدعلارالدين بن ورصل كوئى رانا اس نام كاجتوريس مذ تفالكن چونکہ ملک محدیدائشی کے بابن کی بنا پر عام مورّخ متفق ہی کہ والیّ تیرا كانام رتن سين يا رتن سنگه عقا - اليي صورت بي طاول كي شهادت محف اس بات کا بتہ ویتی ہی کہ طاقوے داط کے نام کے بارے یں مك محد جاتسى سے اخذ بنيں كيا اور اس تقليد مذكرتے كى وجم سے ڈاکٹرانبوری پرشا دیے جبیاکہ عرض کیا جا جیکا اِس کا بتایا ہوا نام غلط عظہرا دیا اور ملک صاحب کے بتاتے ہوئے نام کو صحیح قراروبا ر گنیں اور بانیں سوالحیں بھی کیے بعد دیگرے جانج لیجیے ماک صاحب نے محصن ضمنی طور پر پر ماوتی کے عکس کو استینے میں و کھا کر جس بڑی صردرت كو بوراكيا ہى وہ غالبًا أن كے متبعين كے بيش نظر مذره سكى -تبھی نو انفوں نے عرّ ت اور آبرو کے تمام خیالات کو فراموش کرکے پر اوق کے چہرے کو اسکنے میں راجا کی رصا مندی سے دکھائے جائے کا اضافہ بوگر دیا۔ حالانکہ اس قسم کا اضافہ بجائے موضین کے ملک صاحب کے لیے ذیا وہ موزوں ہوتا کہ اس اصافے سے أن كى كهانى زياده وليب بوجاتى لكين لك صاحب كى انسانيت اورغیرت به گوارانه کرسکتی نقی که داستان کی روح دوالینی زن کی کی کسی انسانی با اخلاتی کمزوری کو دکھا کر اُسے دنیا کے سامنے میک کریں ۔ یہی وجہ تھی کہ اس خیالی تصویر کشی میں استفو<sup>ں</sup> نے اپنے مدوح کا کچھ بھی ذکر لاتے وقت کا نی احتیاط برتی ہے۔ مثلاً ـ رتن سبن كا اس باست بردا صى بهوجا ناكه ايك نا محرم ا من کی را نی کا چبره و یکھے ،خوا ہ وہ آئینے ہی میں کیوں سر ہوا

ملک صاحب نے اپنے مروح کے لیے گوارا مذکیا اور اُس کو بجانے کے لیے انھوں نے سمن دکی تکسمی کے دیے ہوئے بانچ تحایف كا ذكراينے زور تخيل كى بنا پركر ديا اوراسى كوصلح كى تشرط فرار ديا-حالانكه غيا ٺ الدين هلجي كاس تينيے بين راني كا مُهننه و ت<u>نكين</u>يے والاقصه اُن کے پیش نظر تھا جے اُسی طرح کا میا بی کے ساتھ اِستعال کیا جاسکتا تھا جیسے بعد کے مورخین نے است استعال کیالیکن مک ما نے البیانہیں کیا بلکہ اس محطے کو اس حسین اندازسے پیش کیا کہ نه پرمنی کو غیرت پرایخ ای مذرتن سین کی ا برو بر - چنانچه اس مقعد کو بوراکرنے تعنی اپنے مروح کے اخلاق اور وقاریس فرق سرالنے کی غرض سے ملک صاحب نے نظم میں ایک فرمنی شخص را گھو کا اضافه كرويابس كي بغير كمك صاحب بدماوت كاعكس علاء الدين كو دكھا منسكتے تھے۔ رِا گھو گھر کا بھیدی تھا وہی بتا سکتا تھا کہ وہ تما م عور تیں بو بادشاه کو و کھنے کے اشتیاق میں متجسّسانہ انداز میں جمع ہوئی تھیں ان میں پدما وتی نہیں ہو اور با دشاہ اُسی سے پوچھ بھی سکتا تھا۔ جَنّور کے کسی دوسرے اومی سے بارشاہ بیسوال اخلاقاً مذرسکتاتھا كه أن عور تول بي پرمنی كون سی بور

ملک صاحب نے رتن سین کامحبس بجائے ضیے سے دتی قرار دے کر ایک بڑی ضرورت کو پوراکیا ہے۔ را جا کو دتی پہنچا دینے کے بعد الحضیں موقع ملاکہ وہ را نیوں کے ریخ وعم کا خاکہ کھینچیں موقع ملاکہ وہ را نیوں کے ریخ وعم کا خاکہ کھینچیں موقع ملاکہ وہ را نیوں کے ریخ وعم کا خاکہ کھینچیں موقع ملاکہ وہ را نیوں کو حیقور روانہ کریں - بیدمن کے باس دیا ہے اور گورا با دل کی بہا دری کو دل کھول کر

بیان کریں۔ گواس سے ملک محمد کا مطلب رتن سین کی وانیوں کی مجبت اور بادل کی کم سِنی اور ولیری کی نمایش بھی تھی۔ لیکن اصل غرض ان کی یہ تھی کہ وہ دلیو بال کو پیش کرسکیں تاکہ رتن سین کو چیور والہیں لانے کے بعد قبل اس کے کہ شاہی لشکر چیور ہینچ آنسے دلیو بال کے مقابلے کے بعد قبل اس کے کہ شاہی لشکر چیور سینچ آنسے دلیو بال کے مقابلے کے بعد قبل اس کے کہ شاہی لشکر چیورت اور حمیت کا شہرت بھی دیں اور اس کو شاہی فوج کے باتھوں مارے جانے کی ذات سے بھی بحاسکیں۔

بی فیک صاحب نے مرجگہ نظم کے طن دقیج کا لحاظ کرتے ہوئے نظم کے طن دائل میں میں میں اقتحات کا رنگ بھرا ہی کہیں نظم بین شن پیلا کرنے اور کرنے ایس کو بلند کرنے اور کرنے کے لیے کہیں محضوص افراد نظم کی سیرت کو بلند کرنے اور اُن کے وقار کو قایم دکھنے کی غرض سے اور کہیں درس اخلاق دینے کے لیے اور بیسب اُنھوں سے اس انداز سے کیا ہی کہ ساراافسانہ واقعہ معلوم ہونے لگا۔

ع ـ عالم بهمه افسامة ما دارد و ما بيج

البتّہ جبیاکہ ظاہر ہُوا ملک صاحب کے نوشہ چیں اس اضانے کو اریج کے صفحات پر حبکہ دیتے وقت نقش ٹانی نقش اول سے بہتر رزبنا سکے۔

اکھانے کے لیے تبیار ہوجاتی ہر اور بہی حال اکثر مرد کا بھی ہوتا ہر-عورت کے نزدیک مرداس کی دنیا ہونی ہم اور مردکے لیے عورت سکون کا با عت ۔ اس شم کی محبت کی مثال رام اورسبتا ہیں۔ رام کی جلا وطنی کے زمانے میں سیتاجی کا اُن کے ساتھ خبکل کی معیبتیں سہنا۔ \* پھرداون کے سیتاکو ہر ہے جانے کے بعد ایک طرف سیتاکا پرشیان ربهناً اور دوسری طرف رام کا سرگروان بهرنا زن وشو کی محبت کا بہترین مورد ان سے اللی محبت جو بہ یک نظر پیدا ہوجائے بثلاً شکنتلا اور دستینت کی محبت که دونون ایک دوسرے کو دیکھتے ہی رل دے بیضتے ہیں \_\_\_ یا وہ بوالہوسا مذ جذبہ بیسطی نظرسے ر کھنے والے محبت کا نام دے دیتے ہی سکن جس کا انجام چارون كى حاندنى اورىمھراندى ايكھ سے زيادہ كھر ننيس ہوتا ۔ ياوہ مجتت جس کے لیئے کہا گیا ہے کہ" بساکین دولت ازگفتار خیزو" یداوت بی اسی محبت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ رتن سین توتے کے مُنْه ہے پدماوتی کی تعربیف سنتا ہو فربینتہ ہو جایا ہو اور جرگی بن كراس كى تلاش شروع كر ديتا أبح- اس قسم كى محبِّت گوفارى عشق کے مطابق ہم جہاں فرماد شیر بن کے لیے بہاڑ کھود ڈال ہر یا مجنوں کیلی کے لیے دشت دشت مارا بھرتا ہر گر ہندی طریقیتن کے خلاف ہے جہاں عورت مردسے عشق کرتی ہے اوراس کی جُلّی یں پر میثان رہتی ہی ۔شاعر جائشی سے جہاں اس رواج سے علیدگی اختیار کی ہی وہاں بیرماوتی کو بھی اتنا ہی ہے قرار دکھاکر بهندی طریق محبت کا منورنه بھی پیش کر دیا ہی اور اس طرح فارسی

اور مهندی محبّت کے دومتھنا د منونوں کو ایک ہی مقام پر اکھا گردیا ہے۔ پرمنی کی محبّت اورعش کا اس سے زیا دہ اور کیا شہوت ہوسکا ہے کہ رتن سین کے سولی پر لشکا دینے کا حکم سن کر وہ بال بھولے اور منہ پر دھول ڈالنے لگی یا بعد ہیں اُس سے حبدا ہو کر دیوان دار اور منہ پر دھول ڈالنے لگی یا بعد ہیں اُس سے حبدا ہو کر دیوان دار جبیش جبر کے گی۔ رتن سین بہلی مرتبہ اس مجبت کی دیوی کو دیکھ کر حب بن بھول ہو اُس کی مرتبہ اس مجبت کی دیوی کو دیکھ کر حب بن محبت ہیں وہ اس کی حقیقی محبت کے شاہد ہی اور سندی طریق عشق کے گواہ ۔ وہ کہتی ہو۔ حقیقی محبت کی تو نے بھیک کا مجبل حاصل کرنے کے لایق جوگ ہنیں سیکھا حب بھیک کا مجبل حاصل کرنے کا دفت آیا تو سوگیا " محبت میں فراق اور وصال کی جو تصویریں پیش آتی ہیں اس کا خاکہ بھی فراق اور وصال کی جو تصویریں پیش آتی ہیں اس کا خاکہ بھی فراق اور وصال کی جو تصویریں پیش آتی ہیں اس کا خاکہ بھی فراق اور وصال کی جو تصویریں پیش آتی ہیں اس کا خاکہ بھی فراق اور وصال کی جو تصویریں پیش آتی ہیں اس کا خاکہ بھی فراق اور وصال کی جو تصویریں پیش آتی ہیں اس کا خاکہ بھی ماک صاحب نے فرب کھی تی ہو تصویریں پیش آتی ہیں اس کا خاکہ بھی ماک صاحب نے فرب کھی تو بی تو تصویریں پیش آتی ہیں اس کا خاکہ بھی ماک صاحب نے فرب کھی تو تو بی کھی تا ہو تھی تو بی تو تو تھی تا ہو تھی تا ہو تھی تھی تا ہو تھی تا ہو تھی تا ہو تھی تا ہو تو تھی تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا تا ہو تا ہو

ترجمه - سرف اس ط<sup>ح جلت</sup>ے کے کوئی خط کو چھو رنسکتا تفایہ دیکھ کر ملتے ہے۔ اس طرح جلتے <u>تقے</u> کہ کوئی خط کو چھو رنسکتا تفایہ دیکھ کر

श्राखर जरीह न नाहू छुद्या। तब दुःख देखि चला ले सुवा।

تو تا حِيلًا ياليا ناكمتي كي حالت فراق كا تذكره إن لفظور بي موجود بور جبر منکفی کے بیر ہو کیے برہ کے بات سوئی بنگھی جائے بر ترورم می بیات ترجمه من برند کے نز دیک ہو کر ہجر کا حال کہتی ہوں - پرندہ اور درخنت دونوں جل جاتے ہیں۔ بتہ نہیں حلتا۔ مگریہ اُن کا امتیاز بنیں ہو۔ اُن کی خصوصیت تو باطنی بہلو کا اظہار ہی ۔ جنانچہ الخوں نے بیکم کہا ہو کہ جدائی کا درداتنا قری ہولین برزیادہ کہا ہوکہ وروفراق اليا موشر ہو مثلاً ايك حبك فرماتے ہيں۔ لاگيون تركير عن معارد پھر بھر محولي مجيون نه بارو ترجمه بن التعادى لكن ين السي على يور صيب بهاو بن داند که بار بار حبلتا اور بمنتا ہے گریا لوکسے نہیں حیوث تا۔فراق نے ره ره كرم مجه حلايا لبكن ش ك تجهديد جورانا تفايد جورا-بہاں محبت کی مقدار مہیں بتائی گئ مداس کی ناب کاکوی بهاید بتایا گیا به مدده محست عب کا ذکر ملک صاحب نے کیا بوده اسی ہے جے نایا جاتے برمجبت تودل ہی ہیں بیدا ہوتی ہودیں رستی ہر وہی بڑھتی ہر ادر وہی رہ کر عاشق کو نمیست و نالود کر دہتی ہے ۔۔۔۔ شاعر جانسی نے حداثی کا ذکر جس عنوان سے کیا ہے اُس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہو کہ اُن کی محبت باطنی ہو

> जेहि पंस्ती के नियर होइ, कहै विरह के बात। 🕹 सोई पंस्ती जाय अरि, तिखर होहि निमात॥

सागिउं जरे जरे जस भारू।
फिरि फिरि भूंजेसि तजिउँ न बारू॥ (पदमावत)

ىنەكەنطا بىرى ـ

جنائخ پریم ہوگ ، رتی مین کی رخصت کے وقت مس طرح انسانی دل دو نیم ہیں اسی طرح جا ند ، جنگ کے پیڑ ، جا نور ، پرند ، پیمر بھی افسردہ دل نظر آتے ہیں ۔ اسی طرح حب ناگمتی کی آنکھ سے فراق کے آسنو گرتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہو کہ دنیا مغموم ہو۔ ناگمتی کا در دفراق مہن ری ا دب کا ایک نایاب گو ہر ہو ۔ ناگمتی پیڑوں کے لیے دات بھر ردنی بھرتی ہو اور پرند اور پیڑ غرض جو بھی اس حالت غم میں اس کے سامنے آتا ہو اسے وہ اپنا و کھڑاساتی حالت غم میں اس کے سامنے آتا ہو اسے وہ اپنا و کھڑاساتی ہو اور سننے والوں کی خاموش سے یہ محسوس ہوتا ہو کہ وہ اثر میں در سے ہیں ۔

سیے کہات کہا ہے۔ ان کول اوی مستونی میں ہوئی ہو است کو بھی ہو گئی ہوں ہو گئے۔ ترجم پہرے کہاک کہاک کے کوہل کی طرح ردی اور اشک خونیں نے گئیگی سیسے جنگل مجمر دیا۔

इड़िक इड़िक जस कोयल रोई। रकत ऑसु घुषची बन बोई॥
على پيمرپير دوكى كوكى مذوولا آدهى دات بنهگم بولا۔
ترجيم - باربار روكى ليكن كوكى مذلكا آدهى دات كوبهنگم بولا۔

फिरि फिरि रोय कोइ नहि डोला। आधी राति विहंगम बोला।।

ملے روقی پھرتی ہی تو آدھی رات کو بہنگم پر ند بولتا ہی اور پوچیتا ہی کہ کس سبب سے رات بھرآنکھ نہیں سگاتی یہی نہیں بلکہ حالات معلوم کرنے کے بعد پیام نے جانے پر بھی تیار ہوجاتا ہی -

فراق کا مبتنا بھی ذکر پر اوت بیں ملتا ہی اس کا بہتر بن حقسہ ناگئی کا بارہ ماسہ ہوجس کا ترجمہ آخرکتاب بیں شامل ہی اس بی فضلف خلف کا بارہ ماسہ ہوجس کا ترجمہ آخرکتاب بیں اور می کے لگائے ہوئے بھول میل پودے کس طرح اس کے غم اور خوشی میں سڑیک رہتے ہیں اس کا ذکر بھی بارہ ماسے ہیں موجود ہی۔

' جنائنچہ جدائی کے زمانے میں نامتی کا سارا باغ سوکھ جاتا ہو۔ اس میں کوئی دل کشی باتی نہیں رہتی لیکن رتن سین کے جبرّر واپس استے ہی سرسبزوشا داب ہو جاتا ہی۔

فراق کا تذکرہ کرتے وقت ملک صاحب کے اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کیا کہ فراق میں وگھ اور سکھ دولوں تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ بلکہ اچھی چیزیں غم کو اور برطھاد بتی ہیں۔ حدائی کا مرض ایسا نہیں ہو تاکہ کر دو پیش کی نوشنما چیز دں سے دل بہلے امن سے توغم میں اور بھی اصنا فہ ہوتا ہو۔ ناگمتی دکھیتی ہو ہے۔ بیا کہ کید دُکھین نہ لاوسس آئی

ترجیه کس کے دردے رات عجر آنکھ مہیں لگانی۔

केंद्रि दुख रैनि न लाविस आँखी (पर्मावत)

पलटी बागमती कैबारी। सोने फूल फूलि फुलबारी॥ کرسب کے بچڑے ملتے ہی گراس کا پیارا ہیں بلٹ توکس حسرت مسکہتی ہو کہ "کنت نہ بچرے بدیسا بھوت "بینی سنو ہر رنہ بلٹا بر دلیں میں بھول گیا۔ اسی غم فراق میں وہ یہ بھی بھول جاتی ہوکہ بدادتی ہی اُس کی بریشانی کا باعث ہو۔ اس کو بہنگم پر ندکے ہاتھ بیر بنیام کہلا بھیتی ہو۔

کہلا تھیجتی ہی ۔ موق بھوگ سول کاج نہ باری سوٹھ دشٹ کے جاہن ہاری ترجیمہ۔ مجھے عیش وعشرت کی خواس شنہیں بیں تو فقط دید کی خوالاں ہوں۔

جدائی کے عالم یں ناگئی تمام خودداریں کو بھول جاتی ہجاور پر ندوں اور چرندوں کو بھی بہا بت عجزکے ساتھ مخاطب کرتی ہی۔ "مجونرا" اور شہر کاگ"کا انداز تخاطب دار سے ہے نیاز ہج۔

غوض جائسی نے جدائ کا جو خاکہ پیش کیا ہی وہ بہت مؤثر ہو اور چونکہ ناگئی کی واستان فراق بیان کرنے میں ملک محمر جائشی کے اور چونکہ ناگئی کی واستان فراق بیان کرنے میں ملک محمر جائشی کی جھلک کم اسکی ہی اس لیے واستان اور بھی مؤثر ہوگئی ہی۔

وصال ازکر فراق کی طرح پر ماوت میں تذکرہ وصال بھی آیا ہم وصال بھی آیا ہم کی خدوں کی بعد ہی ہم کو نغموں کی مسلسلے اور ناگئی کی دلدوز آ ہوں کے بعد ہی ہم کو نغموں کی

اوازیں سنائی وسینے *لگتی ہیں۔* 

मौहि योग सौं काज न वारी। सौद्धिं विस्तिकै चाह्रम हारी॥ (पदमावर) غم کی فطری پایداری اور پھراس پر ناگھی کی کوک اسی کہنیں کہ السان اس عمر کے افر کو فوراً کسی دل خوش کن داستان کے سنتے ہی فراموش کر دیے البقہ اسمحلال اس کا متقاضی صرور ہوتا ہی کہ اب یہ آئیں بنہ شنائی دیں تو اچھا ہی ۔ چنانچے ملک محمد جائسی نے اس صرورت کو بوراکیا ہی اور الساکر کے انفوں نے نظم میں جا دچاند لگا دیے ہی اس برمحل مقابلے نے وصال کے نطف اور فراق کے عمر دو نوں کو بڑھا ویا ہی ۔ شادی کے بعد رتن سین اور پدما وق کے ممال کا ذکر پدما وت میں اشنے ہی تفصیل کے ساتھ جتنی وضات کے ساتھ ناگمتی کے فراق کا ذکر کیا گیا ہی ۔ پدمنی کاسنگار کرکے ترسین کی جات ہی ہی ساتھ ناگمتی کے فراق کا ذکر کیا گیا ہی ۔ پدمنی کاسنگار کرکے ترسین محاکات کاکافی زور موجود ہی۔

وصل کی شب پہلے تو کچھ اور باتیں ہوتی ہیں اُن کے بعدراجا اُن مشکلات کا تذکرہ چھیڑتا ہو جو اُسسے را ہ میں پیش اُئی تقیس غالباً یدما وتی کی ہدردی حاسل کرنے کے لیے۔

لین راجا کی ساری کہانی سننے کے قبل ہی بجائے ہدروی کے وہ اظہار نفرت کرتی ہو اور کہتی ہوکہ میں رانی اور توجوگی میرا تیراکیا ساتھ۔

گران ہے اعتنائیوں کے باوجود بھی رتن سین اپنا قفتہ الاپتا ہی جاتا ہو اور درداکفت کے اظہار میں مصروف رہتا ہو بیاں کک کہ پرمنی رتن سین کی محبت کا اندازہ کرکے اس کی جانفشا نیوں کی داد دیتی ہو اورائے سے سراہنے لگتی ہو۔ ملک محد جاتسی

یمی وه منزلِ معرفت ہی جہاں پہلے فداہیں اچھامعلوم ہوناہی اور بعد کو بعد کو بعد کو بعد کو بعد کا بعد کو بعد کا بعد

ترجمہ ۔ جب بادل گرجتا ہم تو بچونک کر شوہر کے گلے لگ جاتی ہو۔ ناگھی کو جو بوندیں فراق میں تیرسی لگتی ہیں پدمنی کو وہی بوندیں تُطفف ویتی ہیں۔ فراق اور وصال میں اتنا فرق۔

پرماوت اپنی تقدیر زبان، پرماوت کا مرتب برندی ادب برنالی ایست برندی ادب تسلسل ، ساده سیرت اور وصف نگاری کے اعتبار سے ہندی ادب بین ایک نمایاں درج پرفایز ہی اور جمندی زبان کی پریم کها نیوں بی

سله بهندی زبان یس جو پریم کها نیال کفی گئی بی اُن کوتین بڑے مصون تی تی بیم کیا جاگا کا گا"

اس" بیرگا تھا"

بر تھوی راج راسو مرگا وتی - اندرا دتی رام چرت بانس

مصنّفة چترا وتی پرما دت مصنفه مصنفهٔ مصنفهٔ مضنفهٔ چند برد ای وی واس

جند برد ای فرمجر عنمان تطبین کمک فیم

پد ما وت سرببند نِظر آتی ہی۔ مرگاوتی، اندراوتی، چتراوتی وغیرہ کولوگ کم حاضتے ہیں ملکن پرما وت ہندی ا دب کا جگرگا یا موتی ہی بل غنت اور دگیر محاسن شاعری کے لحاظ سے بھی پد ماوت كاشاراو ينج كه حرك كل تصانيف ين كياجاتا هي يُصَبِيه اودهي زبان کاعلم مال کرنے والوں کے لیے ایک بے بہاگوسر ہی ہید ایک وسيع نظم ہی۔ ایک شاعرانہ نظم ہی۔ یہ ایک ناریخی نظم ہی۔ ایک صوفیہ نظم ہی۔ ایک اخلاتی نظم ہولیکن ان سب سے بڑھ کریے اُر دواور سندی کے درمیان ایک رشته هر کتنا نا زک اور پهر بھی کتن قوی - اُردو کے ارتقا کی تاریخ کا دیبا جیه آبو کتناحسین اور سیرحاصل دیبا ہیم۔ آج سے تین جارسو برس قبل کے تهدن اور معاشرت کاآئینہ ہی کتنا روش نا نمینه عکمت و موعظت کا دفتر ہی ۔ جذبات واصابات كانزانه اورمفيدمعلومات حال كرسن كا ذديعه حبب تك ايك بھی ہندی داں موجود ہی پر ما وست کا نام باتی رہے گا اور جب تک سندی دان موجود ہی گا اور جب تک سندی میں ہوگا۔ تک سن وفا اور ایشار کا شار لمند ترین النائی میرفات بی ہوگا۔ اس ونت کک پد ما وت اسی نعمت جھی جا وسے گی جس کی فیمت كالندادة مسكل سع لكايا حاسك كا-

پرماوت پرایب سرسری نظر ایشنادسے پرمادت کوہم تین میرما وت پرایب سرسری نظر اعتبارسے پرمادت کوہم تین

اه پر ماورت کی مقبولیت کا شاید کچه اندازه اس سے بوسکے کرنصنیف بوکے کے سے کو سکے کرنصنیف بوکے کے سے بور سے کہ اندراس کی شہرت اداکان ایسے دور درازمقام تک پہنے گئی تنی اور علما ونقها تک اس کی قدر کرتے تقے۔

حقوں بی تقسیم کرسکتے ہیں۔ پیر اوتی کی پیدائیں سے رتن سین کے محا مرہ سنبل گرطرہ تک انبدا۔ شادی سے کے کرسنبل دیپ سے رخصت ہمونے تک وسطاور لاگھو چیتن کی حلا وطنی یا جیتور واپس سے سے بدمنی کے سی ہونے پر خالمنہ ۔۔۔ بیج بیج میں جوشنی تذکرے المجلهائة معترضه كے طور براكت بي وه اصل تصفے كو دبات اولاس پر جھانوں واکنے کے بجائے اس می سلسل پیداکرتے ہیں اور کسے خاص اندازے آگے بڑھاتے ہیں ۔ شال کے طور پر ہیرامن کی خريداري كا ذكر راگهوچين كا حال ، بادل كا تذكره يا ديوبال كي كُتْنَى كا منصته شهود برلانا - ان محكم ون بن أبس كا أيك خاص لكاوَ بإباحانا بر اوريه عقد نظم سے غیر تعلق اور غیر صروری نہیں معلوم ہوتے بھی حال نامنی کے بارہ ماسے کا ہو۔ اگر ان میں سے ایک كويمي نظم سے عليحده كرايا جائے تونظم ايك قالب بے جان بن كر ره جائے ننظمیں دل کٹی باقی رائے ستسلس - البتد کہیں کہیں ایسے اذكار بھى المحيث لين جونظم كے موضوع اور مقصد كے اعتبار سے فی الحقیقت غیرصروری ا<sup>و</sup>رغیرمنقلق <sub>ک</sub>ی اور پیر ماوت الیمی شا*سکار* کے شایا ن بنیں مثلاً تھوڑوں کے اقسام، تھیل کپولوں کے نام، سولہ سنسکار، جوتش اور علم نجوم کی تھرماریا بایرما و تی کے ممنہ سسے " تولہ رنگ مذرائیے جولگ ہوئے ہے ہے کا ربغیری ہے کے رنگ منہیں جرامتا) مکل جائے پر پالوں کی فشموں کو گنو انا با محض صمناً بان كا ذكر آجا في رمان كن تصوسيات كا شرح وسط كيساته

لین با وجوداس عیب کے شاء نے نہاص مومنوع سے علیم کی افتیار کی ہی مہاس سے نسلس میں کسی قتم کا فرق آنے دیا ہی۔
سیرت نگاری سیرت نگاری ایک مشکل فن ہی ملک محد مباتی فرات کے المجواؤیں بنیں بڑے المخوں نے ہر فرد کو تقوف کی ایک نہایک اصطلاح کا مترادف قرار دیا ہی اوراس لیحاظ سے اپنے افراد نظم کی محض ایک خصوصیت کو نمایاں کیا ہی ۔کسی کی بہا دری کا افراد نظم کی محض ایک خصوصیت کو نمایاں کیا ہی ۔کسی کی بہا دری کا ذرک کیا ہی وقع می مخت کا کسی کی وفاکو معرض تحریریں لائے ہیں تو کسی کی دغاکو غالبًا یہی وجہ ہی کہ ملک صاحب کے یہاں میں تو کسی کی دغاکو غالبًا یہی وجہ ہی کہ ملک صاحب کے یہاں میں سیرت نگاری کے جو مرقع طبح ہیں وہ سادے ہیں لیکن باوجود اس کے شاع نے نہ اپنے اصول موضوع سے علیحدگی اختیار کی ہی اس کے شاع نے نہ اپنے اصول موضوع سے علیحدگی اختیار کی ہی نہ کہ ساس یہ کسی قتم کا فرق آئے دیا ہی۔

مرا فی ایداوی نظم کی رورج روال ہو۔ انبدائے مے انر مک میں موجود ہو۔

البرما و فی اسی نہ کسی عنوان سے اس کا ذکر کتاب میں موجود ہو۔

نو دنظم کان م بھی اسی کے نام پر پداوت رکھاگیا ہو۔ دراص نظم کی نام پر پداوت رکھاگیا ہو۔ دراص نظم کی نام پر پداوت بیں۔ اُس کی سیرت ایں ایک خاص قسم کی متانت اور سنجدگی پائی جاتی ہو۔ جبّور آئے سے قبل وہ صرف ایک سیجی محبت کرلے والی عورت کے ب س بی نظر وہ می شا دال نظر آئی ہی آئی ہو تو نو د بھی شا دال نظر آئی ہی حبب وہ عملین ہوتا ہو تو یہ بھی خاک بسر ہوجاتی ہو۔ ترسین کو موالی ہو تو یہ بھی خاک بسر ہوجاتی ہو۔ ترسین کو موالی ہوتا ہو تو یہ اوتی بھی جان پر کھیلنے کو تیار ہوجاتی ہو۔ کوسولی کاحکم ہوتا ہو تو پداوتی بھی جان پر کھیلنے کو تیار ہوجاتی ہو۔

اس کی رہائی ہوتی ہی توسی خنداں دکھائی دیتی ہی ۔۔ شوہر رہائی پرمادتی کی سیرت کی جان ہی اوراس کے کر دار کا کوئی گوشہاس صفت سے سالی نہ ملے گا۔

پدما وتی محبت کاایک بے مثل مجتمہ اور فراست کاایک قابل قلیم گنورد ہو۔ شاعر مبائسی سے اس کی سیرت کو فراست کا مترادف قرار دیا ہو۔ لیکن دراصل اس کے خاص جو ہرمحبت اور وفا داری بشرط استواری ہیں ادراہل دل کے نز دیا ہیں" عین ایان"ہیں۔

یں یہ اور الک محد جاکسی لئے رتن میں کو روح قرار دیا ہو اور رتن میں اللہ محد جاکسی سے رتن میں کو روح قرار دیا ہو اور اللہ میں الل وراصل رتن سین نظم کی مان ہے۔ اور را جوتوں کی سنگامہ اوائی کے ساتھ اُس کو وہی نسبت ہو ہو جان کوجسم کے ساتھ ہوتی ہی ۔ اس کی موجود گی میں چورا با داور خوش حال ببرُ اور حبب ده نهين توجيُّور سُوناً معلوم هو تا هم - إ دهر رتن سین اراگیا و مرجتور قالب بے جان کی طرح بے مس نظر کے لگا۔ پرماوتی کے بعد اگر کوئی فرونظم برحادی معلوم ہوتا ہر تووہ ذات رتن سین کی ہی ۔ رتن مین کی بیشان سے براہرکی سی روشن ظاہر تھی۔ اور ما دشا ہوں کی شان و مشوکت اُس میں مو بود تھی۔۔سیروشکار كاشوق ، عجايبات عالم كا مطالعه كريك اورحتى المقدور أن كوفراتم کریے اور جمع کرینے کا ذوق بیرسب اُس میں موجود تھا اور اسی دون اليم كانتيج تفاكه سيامن كے نطق وكو يائى نے رنى بين كو كر وريده كر ليا-رتن سین کی مجت پاک متی اورائس کاعشق سیالمکین با وجود حد درجہ محبت کرنے کے وہ نود دار بھی ہی ۔ جنا نجے سہاک کی را ت کوجب

پرمنی راحبرکا امتحان لیا جاستی ہو تو وہ کہتا ہوکہ "ہون دن پر محبکی تم چھا تھاں" ترجیہ } نیں سورج ہوں اورتم اُس کاعکس۔

رق سین کا علاؤالدین کو قلے بی بلانے کے سلسے بین اپنے دومعترسپا ہیوں لیمن گورا اور بادل کی ناراضگی کا خیال مذکرنا اس کی سادہ لوجی پر دال ہو لیکن ایک محت صادق ہونے کے اعتبار سے ہم اس بارے بین ایک محت صادق ہونے کے اعتبار داہ عشق بین اس کی بارہ محاف کرسکتے ہیں ۔ داہ عشق بین اس کی پامر دی اس کی کمز ور اور لی کی پر دہ پوش ہی ۔ فالبًا جیّور اور فلق اللہ کو تباہی سے بچالے کے لیے اس لے الیساکیا ۔ فالبًا جیّور اور فلق اللہ کو تباہی سے بچالے کے لیے اس لے الیساکیا ۔ فالبًا جیّور اور فلق اللہ کو تباہی سے بچالے کے لیے اس لے الیساکیا ۔ فالبًا جیّور اور فوسیرت اس کی نظم بین بیش کی گئی ہی وہ بھی البی ہی جو سیرت اس کی نظم بین بیش کی گئی ہی وہ بھی البی ہی موجی البی ہی موجی کی عیشیت سے اس میں اور پوادتی میں اور بولی ایک میں افسیرہ بین اور آس کے قید ہوجانے کی وجہ سے پر شیان ہوتی ہی اور غالبًا اسی ہی حبتی کہ پر ما وتی تی تین قید سے رہا کرنے کی تدبیر پر ما وتی ہی سوچی ہی ۔ پر ما وتی کا عشق عقل کے ساتھ دبلوے دکھاتا ہی اور ناگمتی کاشق ہی ۔ پر ما وتی کا عشق عقل کے ساتھ دبلوے دکھاتا ہی اور ناگمتی کاشق ہو ۔ پر ما وتی کا عشق عقل کے ساتھ دبلوے دکھاتا ہی اور ناگمتی کاشق ہی ۔ پر ما وتی کا عشق عقل کے ساتھ دبلوے دکھاتا ہی اور ناگمتی کاشق اندھا ہی ۔ پر ما وتی کا عشق عقل کے ساتھ دبلوے دکھاتا ہی اور ناگمتی کاشق ہی ۔ پر ما وتی کا عشق عقل کے ساتھ دبلوے دکھاتا ہی اور ناگمتی کاشق ہی ہی ۔ پر ما وتی کا عشق عقل کے ساتھ دبلوے دکھاتا ہی اور ناگمتی کاشق ہی ۔ پر ما وتی کا عشق عقل کے ساتھ دبلوے دکھاتا ہی اور ناگمتی کاشق

اندها ہو۔ اولاً ناگمتی ایک برخود غلط عورت کی صورت بیں نظر آتی ہی حس کو اپنے حسن نیم روز پر با یندگی کا گمان ہم اور حس کی خود سپندی اس در حبر بڑھی ہوئی تھی کہ وہ تو تے تک سے داد کی طالب تھی۔انڈ رہے حسن دل فریب کی المہر فریبیاں!! لین برتام خود آرائی اور خود سبندی رتن سین کی جا بهت کا موقوف ہی ۔ اوھر اتن سین کی نظر بھری اُ دھر ساری خود نائی اور نظار فایب ہوجاتا ہی ۔ رتن سین کے جوگی بن کر جنگل کی راہ لینے پر ناگمتی کی بریا کوک جو بارہ ماسے کی شکل بیں بیدما وت بیں موجود ہی دتن سین کے قید ہوجائے نی ناگمتی کی پر سینان حالی ناگمتی کی بر سینان حالی ناگمتی کی مجمعت کا اُسی طرح بہتہ دبتی ہی جس طرح رتن سین کی والسی پر اس کا مجھولا نہ سمانا ۔ ناگمتی کی سیرت ہندی عور توں کی یا بیار راور بے لومٹ محبت کا ایک کمیاب انونہ ہی ۔

رتی بین اور بادل کی مائیں اید افراد نظم بظاہر تورو ہیں رتی بین اور بادل کی مائیں ایک بیت اس کے ان دونوں ہیں اولاد کی مجتب اور ماں کی مامتا مشترک ہیں۔ رتی بین کی ماں اُس کے سنہ ل گڑھ کا گرتے وقت ہے حال نظراً تی ہی اور باول کی ماں با وجوداس کے کہ تلواروں کی جھانو ہیں پی ہی باول کو میدان جنگ کی طرف جانے سے روکتی ہی ہے۔ بیوں کی جُلاً کی دونوں کو سنا تی ہی ۔ بیوں کی جُلاً کی دونوں کو سنا تی ہی ۔

ہا دل کی بیوی ایرسیرت نمام نظم بین سب سے زیا دہ مُوَثّر اور اور کی بیوی ابھی بیا ہ کرائی ہو جانے ابھی ابھی بیا ہ کرائی ہو جانے اس بی شوم کو میدان جنگ سے بازر کھنے کا فطری جذبہ برحبُراتم موجود ہی دیکین اس کی سیرت میں ایک حجیتری ہو شمند عورت کی نمایاں خصوصیات بھی موجود ہیں ۔ جنانچہ ابنے شوہ رک میدان سے مُنّم موٹ سے کو تمام قوم اور قبیلے کے لیے باعث ننگ میدان سے مُنّم موٹ سے کو تمام قوم اور قبیلے کے لیے باعث ننگ

سمجھ کر وہ غو د با دل کو جنگ کے لیے آما دہ کرتی ہے۔ اور اس طرح ہوش

دلاتی ہی۔ لچوتم کنت جو جھ جیو کا ندھا تم کئے ساہی میں ست باندھا رن سنگرام جو جھ جیت آڈ لاج ہوئے جو پیطیر د کھاؤ رن سنگرام جو جھ جست آڈ ترجیم کی ای بیارے شوہرتم اواتی کا ادادہ رکھتے ہو اور بیں سی ہونے کا دان دونوں طرف سے نبا ہ ہوگا تب ہی ہم بھرل سکیں گے۔ اگر تم اطاق میں مارے گئے اور بیستی منم اوئی باتم بیجد و کھاکر بھاگ استے توان صورتوں بی ہم میں ملاقات منہ ہوگیٰ ۔ دونوں کے اینے اینے ارا دوں کو بوراکیا تو عرورساتھ ہوگا مبیت کرائے تو دنیا میں اور مارے گئے نوائزت میں۔ را کھی ( بیدایک نسیست فطرت فرد ہو جس بی اللح ملک فروشی، بیرهایی ا در ہوس کوسٹی کے نفوش اُمجرے ہوئے ملتے ہیں۔ را کھو نی الواقع مبیاکہ لمک محمر جاتس نے لکھا ہو شیطان ہی تھا۔ گورااور ماول دنیائے سنی عت کے دوانول موتی، ملک دلیری ا ور خویش فکری کے دو درخشاں ستارے اور می حب وطن سے ایسے سرشارکہ کسی قسم کا بڑے سے بڑا برتاؤ بھی ان کو ملک فروشی کے لیے آما وہ مذکر سکتا تھا۔ ماک کی حفاظت کے مقالمے میں ان کو کوئی

जी तुम कैत जुम जिड कॉथा, तुस किय साहस में सन गाँचा। रब संभाम जुमि जिति आबहु, साज होइ जी पीठि देखाबहु ॥ (पदमावत)

جیزعز برنده هی مشرانت کوان سے شرف حال تھا اور و فا داری کو امن برناز ۔

یہ فرد نظم اپنے ارادوں میں انتقلال کا اظہار کرتا ہی اور میں انتقلال کا اظہار کرتا ہی اور کھایا گیا ہی اور ہوس کو سٹی سے اندھاکر دیا ہو۔

پر اوت میں وصف نگاری کی اکثر مثالین اور دیگر وصف نگاری کے تذکرے اور تعبل دیب کے سفراور دیگر

مقامات پرملتی ہیں لیکن شاع جاتسی کی وصف نگاری کو کامیاب وصف نگاری نہیں کہا جاسکتا۔ اس لیے کہ ملک محمدجاتسی کے محض چیزوں کے نام گنوادیے ہیں اور بیسی طرح بھی وصف نگاری کی تعربیت ہیں بہیں اوا مثلاً سنہل دیب کا بو تذکرہ اُکفوں نے کیا ہوائس ہی محض نام گنوادیے ہیں اور بیکہ دیا ہو کہ وہاں جانا گویا "کیااس" جانا ہولکین اس کے سواائن کے بیان ہی کچھ نہیں ہی۔ نہ تو شیر بنی دورے پائی جاتی ہوا ور نہ کوئی رولت ۔

بازاری زروجوابرکی وگانیں لگی ہوئی ہیں۔ نرازوکی و ندایاں چاندی کی ہیں یہ سوداگر بھی وگان پر بلیفا ہوا ہو لیکن بھر بھی بازار میں سناٹا ہو۔ نہ بگری ہورہی ہو نہ نفر مدار دکھائی دیتے ہیں۔ایسا معلوم ہوتا ہو کہ وگان دار اؤگھ رہا ہی اور نفر مدار سوگئے ہیں۔ فعک بجور، اُسِکِّ ،گرہ کے سبھی اس بازار میں موجود ہیں مگر ہم ایک کو بھی بہان کا کوئی حلیہ بتاتے ہیں۔ طوائفین بہی سے سزار حشوہ و ناز موجود ہیں مگر اُن کی موجود گی بھی بازار میں کوئی

خصوصیت بہیں پیداکرتی۔ اُن کے ہوتے ہوتے بھی سر فروش کہیں نظر نہیں اُتے۔

ر ... اس قسم کی وصف نگاری مشرور کی واقعہ نگاری سے متی عُلتی ہی جو بے کیفنیت ہوتی ہی دنگار کے انداز بیان سے جس میں بالیدگ

پیدا ہوتی ہو۔

پی بر اس معاشرت کے دہے کہ اور اس معاشرت کے مشاغل سیرو تفریح اور اُن کے اور دنیا کی اُزادی پر کب سے پہرے بھادیے گئے اور دنیا کی اکثر آسالیٹیں اُن کے لیے کب سے ممنوع قرار دے دی گئیں۔اس کی صبح تاریخ بتانا شکل ہو۔ البتہ ہندستان کے تقدن اور معاشرت پر نظر وال کر اتنا حزور کہا جاسکتا ہو کہ بہاں عور توں کو کا فی آزادی کنی ۔میلے اور اس قسم کے اکثر اجہاعی موقعے عور توں کے آبس میں طبخ جلنے اور مباولہ خیالات کے لیے خاص طور پر وقدن کھے اور اب بھی اس معاشرت کے رہے سے جلور کھی کھی نظراً جاتے ہیں۔

بی ای معاسرت کے رہے۔ وحد بات کی بدولت کے بہوار ہندی عور توں ہی کی بدولت کے بھی کیے پُردونق اور دلفریب ہوتے ہیں۔ ساون ہیں جُوے کی پیکیں برسا کی رکھیں وی اضافہ کر دیتی ہیں ۔ جنانچہ ملک صاحب کے رکھیں ان مواقع کے علاوہ عور توں کے آبس میں ربطو صنبط کا ایک اور مظا ہرہ" جل کھیڑا" کھا لیعنی عور تیں گروہ درگروہ منہائے کو جاتی تقییں اور اس سلیلے ہیں تا لابوں اور دریاؤں پر بطسے جایا کو جاتی تقییں ۔ پر ماوت میں اس رواج کا تذکرہ پر منی کے مسل کے سلیلے ہیں اس طرح کیا گیا ہے کہ محاکات اور واقعہ نگاری کی خوبیوں کے بیوں کیا ہو کی بیوں کے بیوں کے بیوں کی بیوں کے بیوں کی بیوں ک

علاوہ اوصاف شاعری اور محاسن زبان بھی اس بیں بائے جاتے ہیں۔
پدما وت کا سہیلیوں کی جمر مسط بیں عنس کے لیے جانا، الاب
کے نز دیک بہنیا، سار ماں جُن کر رکھ دینا اور پھر الاب کے اندر
داخل ہوکر بال کھول دینا اور متابہ وار کھیلنا، ان سب باتوں کا
ذکر، تشبیبہ اور استعادوں کی حن صن افزا نزاکتوں کے ساتھ کیا گیا ہج
وہ تعربین سے ستعنی ہی ۔

فری خصوصیات هر شکفته استعادی عام اور مفای تشبیهات، مناظر قدرت کی معتوری، در دغم کی دل گداز تصویرین، سن وعش کی نیزگیاں غرض اکثر فتی خصوصیات بدما وت میں بانی جاتی ہیں۔ چند مثالیں ملاحظہ ہوں،۔

ور این سہاری سے ساتھ تالاب یں عسل کر رہی ہو استہدار کی ساتھ تالاب میں عسل کر رہی ہو استہدار کی سے ساتھ تالاب میں عسل کر رہی ہو۔ استہدار کی کسی عسین تصویر کھینی گئی ہو۔ استہدار کی سے تاریخ

ا۔ سرور تنہہ سائے سنسادا چاند نہائے پیٹھ ہے "ارا - ترجمہ کا الاب بی ایک عالم سمایا ہواہی ۔ جا ندستاروں سمیت نہا ہاہی۔ ۲- جس آنجل منہہ چھپے نہ دیا تس انجیا ر دکھا و سے ہیا ترجمہ کی جس طرح آنجل میں چراغ کی روشنی نہیں چیپتی اسی طرح دل کا

> सरवर मंह समाय संसारा चान्द नक्षायपीठ स तारा

जस लॉयल मेंह छिपे न दिया तस उन्जयार दिकावे दिया حك

نورصنوفگن رہتا ہی۔ ۱۳ سالسک کیر، کنول کھو سویا پیمن روپ دیکھ جاگ موہا ۱۲۰۰ سالمند، پیمنی کی صوریت دمكيه كرعالم فريفيته بتوايسمندركا بإنى كرم بوكر موجيل مارر مابح اس كيشبيه ممل دی ہی طاحظہ ہو:۔ ۴۷۔ سلیفی تیل کراہ ہم ام تکیفی سب نیر ترجمہ کی حس طرح کڑاہ میں تیل جوش مارتا ہو اسی طرح بانی اُ ہل رہا ہو۔ ر تن سین پد ماوتی کی سهبلیوں سے کھر کلام کرتا ہے اس پر وہ سب کی سب بنستی این اس کی تشبیه یون دی برد . ه میانورین ترائن پرکسی م میانورین ترائن پرکسی ترجیم کو با دات میں ستارے منو دار ہوئے۔ صُرِحٌ وسياه طفه ہوتا ہو شاعرجات ساء ملفہ ہوتا ہو شاعرجات في اس كى علت يه بناتے ہيں كه نامة بجر جواس كے گلے بین با نده ویاگیا تھا اُسی کی تیش سے نشان بطِ گئے۔ ملاحظہ ہو،۔ ار رائے سیام، کنٹھ جرلائے ترجمیم} سرخ وسیاه کنتھ جلنے کی وجہسے پڑگیا تھا۔ ساتھ

नासक कीर कंचल मुख सोहा पदमन रूप देख जग मोहा

तलफै तलफै कराह जिम इस नेल सब नीर

जानी रैंग तरायन परगसी

राते स्थाम कंठ जर लागे !

حایندانحیرماه بن دودن غایب هوهاتا <sub>ایمی</sub> اور پ*هرحب دومسرے جهینے* کی پہنی تاریخ شروع ہوتی ہو تو وہ سیا ہی مایل ہوجاتا ہو اس کی وجبہ وہ پرماوت کے مشن کو ویکھ کر شرمندہ ہوجانا بتاتے ہیں رغالب نے بھی اسی طرح کی عقت اپنے اس تصید ہے ہیں بتائی ہو جس كامطلع بى" بال مەنوسىيى بىم اس كانامى) شاعرھاتسى فرملىت بى. ساچە ۷- اتی روب مورت برگتی کی مصطرفیندا وسس عبتی ترجيم السيمسين عورت ظامر موئى كه جودهوي رات كاجا ندجيوانا (خفیف) ہوکر گھٹ گیا۔ گھٹتے گھٹتے اوس ہنوا اورشرم کی وحبہ سے دو ون زمین یں گرارم بھرجب دوج کے دن نکلا توسیا ہ فام تھا۔ بیسیاہی اس کے چیرے پردشک کی ہی۔

ا پر اوتی کی مایگ کوشاع جائسی نے کرن سے تشبیه دی ہو المجرغالباً اس تشبيهه كوكم وقعت سبجه كر فرالت بي سورج کی روشن کم ادراس کی زیاده۔

ا - جالو سورج كرن بت كارهى مورج كلا كها ف وه بالرهى غالب سے ہی خوب کہا ہی:۔

` حُسن مَه گره ربه جنگام کمال ۱ چها بهح سے میرا مہ نور شیر جال اجھا ہی

इती रूप मूरति परगङ् । षट घटम्दश्रमावस भई ॥

जानो सूरज किरन हित कादी सूरज कला घाट वह वादी

1

شخیل اورروانی اورروانی شاعری کی جان ہیں جس نظمیں ان میں ان بی سے ایک بھی موجود ہو کانی بلند بھی جاسکتی ہر ۔ جبہ حائیکہ وہ نظم حس میں میہ دونوں اوصاف موجود ہیں حبیبا کہ يداوت يس بهر رواني تواس درجه بهركه اكثر ابيات منظوم روزمره معلوم ہوتی ہیں۔ الفف) روانی کسی سے ملاقات کے سیے اگر حتور جائیں توکہیں گے كرتم كو جيوريس سُ كريش في كهاكه الما قات كرون. بالكل اسى طرح ار مسكن على كہنا ہو۔ ار مسكن على كہند چتور كہيں كر بھينٹوں جات سی روانی کے ساتھ دوسری جگہ فرماتے ہیں،۔ ملک جیو سند رہاتن سو جاگا ترجينه إجان بن وم من رما ركر العبم مين تو زور باي-غاتب سنے بھی اسی صنول کو دوسرے انداز سے کہا ہے۔ کو استقر کو بخنش نہیں انکھوں یں تو دم پر رہنے دو ابھی سابز ومینا مرے کہ کئے حاصے نہ میٹا تاکہ کہا ترجيه إس كاكبامل بني سكتار

सुनि नुम कॅंह वि त्तीर मेंह, कहिएँ कि भेंटों जाय

बहा जिये न रहा तन सी जागा।

जाय न मेटा ताकर कहा।

ایک بار بھر دیو بیالہ بار بار کو مانگ۔
مجہہ کہ ایک ہی بار بیالہ بھر دو بار بار کون مانگے۔
مانی جائسی نے اس مصنون کو ذرا بلند کرکے یوں پیش کیا ہو۔
اندازہ تراکیا ہو دہ کیا جائینے کیا دے
دواں کے لحات آخر کی ہے کسی کس بے ساختگی کے ساتھ بیان کی ہو۔
دواں کے لحات آخر کی ہے کسی کس بے ساختگی کے ساتھ بیان کی ہو۔
مے ناتی پوت کو مط دس الم اللہ سے دوون بار نہ ایکو رہا
ترجیہ کہ وہ داون جس کے دس کروڑ پوتے اور نواستے سے مس کا دوسے واللکوئی نہ تھا۔

ارز و تحمنوی نے بھی اسی مضمون کو کہا ہی۔ تال جہاں معثوق جو تقے سونے ہیں بڑے مرقد اُن کے
ایا مرنے والد کوئی نہیں '
ایا مرنے والد کوئی نہیں '
ایا مرنے کے بوند کیا جب آئیں بید ما وست پر ماوت کائیں نرجمہ کا جب تک جب ہی لہوگی ایک بوند کھی ہی اس وقت نک پر ماوت یہ ماوت رہے جاؤں گا۔

یہ ماوت رہے جاؤں گا۔

فارسی میں خسرو دہلوی کا ایک شعر بہت مشہور ہے جس کا ایک مصرع یا من توشدم تو من شدی زباں زدعام ہے۔ اسی مقنمون کو

एक वार भर देवर्पियाला, बारबारकोमांगु

नाती पत् की दि इस अहा। रोवनहार त एको रहा।। टिं रकत के बूँद किया जब आही। पदमावत पदमावत काही

شاء جائسی نے بھی باندھا ہو۔ درجیو کا اڑھ لین تہا کیں وہ معیاکیا جو تم بھئین ترجمه عان نكال كرتم ميني كتين وه مهم بهوكياً اورتم حان ٨ ـ يره كال السكيرادك ترجميه } بجر ضرب بر طرب لكاتا بهر- مرك و مارتا به معشوق كى طلب پرسرے بن جانے کوکس اندازے ساتھ نظم کیا ہو ملاحظہ ہو،۔ ہ۔ جو بلا وے پاسوں ہم تہاں جلیں بلاٹ ترجیم کی بعودہ یا نوکیل بلاوے توسم سرکے بل جائیں۔ مکتوب نصف ملاقات کا حکم رکھتا ہو اسی کو شاعر جاکشی سے بھی نظم کیا ہی۔ ۱۰۔ اُدھی جھینٹ برتیم پاتی ۱۱۔ آبنہ گر ؤ اور آبنہ چیلا آبنہ سب او آپ اکیلا ترجمه آپ ہی بیراورآب ہی مریدآپ ہی سب کھ اورآب ہی اکیلا۔ عبب بچه المآم به تواس مسه محبّت زیاده بهوتی یو اسی مفنمون

जिय काढ़ लीनते अझीं-वह भा किया जीव तुम भर्द

विरद्द काल मारे पर मारे

जो बुलावे पासों इम तहां चले लिलाट !

मापी गेट मीतम पाती के भंद्र मुंदर

<u>م</u>

لمك محرجاتسى

کو یون نظم کیا ہے۔

۱۲ - ا دھک موہ جوسلے بھیوئ ۱۳ - جیولیت پونچر نا کالو

ا رسمبه عرت دن ين بوهي اوراسطار نهي كرتى -

ایک منظر پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

ادر کھنت میجو ندس اجیارے بٹانوں بٹانوں دیب اس بالے ترجمہ کا درستارے جاروں طرف روش تھے۔ حکمہ حکمہ مش جراغ کے حال سر نق

جل رہے تھے۔ ۱۵- فوضع من نو موتی پھوٹے من دس کا پخ لینھ سمیسط سے آبھن ہوئے گا دکھ کرناچ

ترجمه عنمیں نوئن موتی اور دس من کای چور چو کر دی گئی۔ اور دس من کای چوار چو کر دی گئی۔ اور دس من کا جوار چو

تقوری دیرے بعدسب نے مکر وں کوسمیٹ لیا کو یا دکھ کا ناچ

ختم ہوگیا۔ (ب) محیل ۔ یہ بتاناکہ بیر مثال روانی کی ہی اور اس بی خاص

رب میں ۔ میہ جنانا کہ بید مثال روای فی ہم اور اس میں خاس تخیل ہو مہدت دشوار ہم اس کیے کہ تخیل اور روانی کو لبعض او قات

आपिहगुर रम आपिह चेता। की विवास

त्रापहि सब अरु बाप परेका ॥

श्रिषक मोह लिविद्वीडी।

जिष सत पूछ ना कात्।

टूट मन नौ मोती, फूटे मन दस कांच। 🕊 सीन समेट सब भाभरन होयगा दुख कर नांच॥

عليحده نهي كيا جاسكتا - إن سي بوسكتا بوكه كهي تخيّل كا بهلوزياده رونٹن ہو اورکسی موگہ ہے سانشگی اور روائی کا ۔ بینانجیرا ب یک جو مثالیں اس عنوان کے تحت یں پیش کی جاچکی ہیں ان بی روانی زيا دو نقى اور تختل كاحقد كم نقاء اب جومثالين وي جائيس كى أن میں روانی کی برنسبت تنبل زیادہ پایا جاتا ہی ملاحظہ ہو ا۔

عشق يهلي الران علوم بودا بركين لعدين أس كانه وشوار إوجامًا بري اسی مضمون کو جا نقط نے بھی کہا ہوا وراسی کو ملک محدجاً سی نیجی باندھاہو.

ار بن بھتے کھن بنا ہت اورا ار بن بھتے کھن بنا ہت اورا

غ ورانسان کو مُنْہ کے بل گرا دیتا ہے اسی کو تختیل کے ساتھ

بوں اواکیا ہی۔ ۲۔ قریطہ منڈول گرب جبہہ جبوے ترجمہ کا غرور کا بنڈولا جس میں جبوت تھا ٹوٹ کیا عافق کو وسال من موسن كاسدا تكليف برحب دوست ملا سادا عم غلط بوجاتا بر

اسے اس طرح نظم کیا ہو-سر ۔ تو لگ دکھ بیتم نہ مجیدا سے تو جائے جنم دکھ میشا ترجمه } مجتت اندهی ہوتی ہوعقل سے اسے سروکار بنیں۔ مکسم سن اس مضمون کو ایک خاص طرزست اوا فرمایا ہو-

> لم प्रनि होय कठिल निवाहत स्रोग ।

سكد दृढ हिंहोल गरव जेंक्ट मार्ग ।

كا तौ स्ती। दुख बीतम नहिं भेटा।

मिले तो जाय अनम दुख मेटा।

الله بنقد دن گرای مزدکیها تب رد کید حب بوت مرکیها ترحمیه المحبت میں دن اور گھڑی نہیں دیکھتے حب عقل باتی ہو توائس کا نعیال رہے۔ زمانہ ہرشخص کو پیس دیتا ہو اس خیال کو شاعرجائسی سے استعارے کی مدوسے اداکیا ہو۔ فراتے ہیں ب وهرتی سرگ جاشت ہے دوؤ سے نیج جیور کو بھانہ کووڈ ترجمه } وين اورآسان مثل عِلَى ك دوياط ك إي عب ل اس بي سرد كھا سلامت مربحا- بعدي كبيرت بعي اسى خيال كونظم كيا ہو-پر، ونی تالاب بین عسل کر رہی ہی اس کی جو نصور شاعر جائسی نے پیش کی یہ اس سے بہتر غالبًا عکس سے بھی ہنیں اُ تاری جاسکتی۔ سکھ مرود نیر بدمنی اُ تی گھو پنا چھوڑ کیس بھیلا تی سس مکھ انگ ملیا کر ہا سا ناگن چھار پر لینھ جائو رپاسا ترجمہ } الاب کے نز دیک بہنچ کر بدمنی نے گھو نگھٹ اکھا کر بال بكھراد ہے۔ جاند السے چہرے اور نوشبوسے بسے ہوئے بدن كوكالى ناڭنور) سے گھرلہا۔

> प्रेम पंच दिन वड़ां न देखा, सब देखे जब होय सरेखा।।

> > ar.

धरती सरग जांत से दोऊ! यह दिव जिव रख ववान कोऊ॥

ऋरवर निषर पदमनी आई वोंपा छोद केस पैसाई। टें सांस मुख झंग सलया कर बासा नागन छाप बीह सह पास।।

محاوره پراوت بی اکثر محاورے استعال ہوتے ہیں جن بی سے چند درج کیے جاتے ہیں۔ اسکا بہنت مدھ تھئی ۔۔ اسکا بہنت مدھ تھئی ۔۔ کے بہنت براوت گئی راجا تب بسنت مدھ تھئی ترجمه } جب بسنت كرك يد ما ويت چلى كئ تب را جركوبسنت كى جروى -۔ جو بیست کمن حاتے بیا ترجمه } جؤ کے ساتھ گھن بھی بین جاتا ہو۔ مقول اشاع جائس کے لبعل بعض مقاموں پر مقولے نہایت مقول انوب نوب کے اس مقول انداز میں مقاموں کے انہا مقول انداز مقام کی انداز مقام کی انداز مقام کی مقام کی انداز مقام کی مقام ترجميه } جس كومجتت بهوتي بهووه دلوامنه اورا ندها بهوجاتا بهريما من حيلا حاتا ہو گرسو حبتا نہيں۔ بلا جاما ہو سرسو مجما ہیں۔ المثل امثل محاوروں کے ضرب الامثال بھی پدما وت یں عرب مرجو دہیں اورجس روانی کے ساتھ دہ نظم کیے گئے ہیں ان سے ان کاشن دوبالا ہوجاتا ہو۔ کیشک کیجن برن سواات لونا مانزیلا سہاگن سونا مرجمہ اسونے کے رنگ کا حسین تو تا تفاگو یا سونے بین سہا گا ملا کے سد هد سد ۔۔۔۔ ، के वसंत परमावत गई। राजा तव वसंत सचि मर عك जी पीसत चुन जाये पीसा। حك वाउर अंध भीत कर कागू। स्रोत धसे नहिं समे भाग।। कंपन बरन सुन्ना अति सोना। माना मिला सुद्रागन सोना॥

۲ \_سواكا بول منو بكولاكا ترجمہ کو تنے کی ہوئی زہر گئی۔ سر۔ کا ہ وہ بنکھ ٹوٹ منہ کوٹے اس بڑ بول چت مکھ ھیوٹے ترجمه } كيا وه يرندس ك مُنْه سے تلخ بات نكلے و بى مثل كه تعوال منه برطی بات -۲۷ مستفرنسی بسیادی جون سطه سواسلون ۲۷ مستفرنسی بسیادی جون سطه سواسلون کان ٹوٹیں جبی بہر کالے کرب سوسون ترجمه } سرمد چرهانا جا میر چائید کان نونبسورت کیوں مد ہو۔ کان ٹوطی جس زیورسے الیا سوناکس کام کا۔ مكرت وموعظت البهت سيمبابل بيان بوست بي -ببت كيا يداوت شروع سے آخر ك تام تر مكمت اور سرتا یا یندسی بر کیکن انداز بیان واعظاینس بولکه گفتگو کا رنگ لیے ہوئے ہو۔ ملک صاحب کا یہ انداز بیان بالکل ایجوتا ہے جو سحر کا تھکم सुन्ना का बील गतो विप लागा ۲0 काइ वह पंख दूट मंह कोटे।

श्रस बड़ बोल चित्त मुख छोटे ॥

मार्चे नहीं बिसारिये जीं साठे सुष्या सलोन ।

कान दुटे जेही पहर, काले कस्त सीसोन ॥

-थे क्रिक्ट क्रिक क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक क्रिक क्रिक्ट क्रिक क्रिक्ट क्रिक क्रिक्ट क्रिक क्रिक

رکه ای ورنه کم مسایل تعتوف اور کم ان کی عام نهی . استانهٔ محبت کا احترام کرنے اور دہاں پر غضه مذکر سے کی تعلیم ایسے الفاظ بیں دی گئی ہم کہ انسان بغیر سبق سیے نہیں رہ سکتا۔ فرمانے ہیں:۔

ا پرتم بار ہوئے کر دد۔ نہ ہوؤ ترجمہہ در دوست پرغضہ مذکر نا چاہیے۔ سیج کی تعلیم کس عمرہ پیرائے ہیں اور کن کن اندازسے دی گئی ہو۔ ۲۔ جہاں ست تہان دھرم سنگھا تا

ترجمه کی جہاں سے ہی وہی ایمان بھی ہی۔ اس فلسفے کو ملک صاحب نے مختلف عنوان سے بیان فرمالی ہو۔ سر پر کھ چھا ہے اور نجے ہیاؤ دن دن او کیے را کھے باؤ ترجمہ کی انسان کو ملند حوصلہ ہونا جا ہیںے اس کو لازم ہی کہ دوز بروز

مبندی پر قدم رکھے۔ ۲۷ دن دن اونچا ہووے جنھ او پنچ پر جاؤ ۱ونچ پڑھت جوکمن پڑے ادنج تھاٹے کود کر

प्रेम वार होय क्रोध न होड ।

जहां सत्य नहं धरम संघाता

पुरुष चिसे कत्य हिया दे।

दिन दिन कंचे राखे पाऊ ।।

दिन दिन ऊंचा होते जेहि ऊंचे पर जान ऊंच चढ़त जेहि खिस पड़े, ऊंच न छोड़े कोत। ترجمه عوضخص او نجے سے ملاقات رکھے دن دن ترتی کرے گا۔ اگر او منجے سے گرے بھی نب بھی بلدی کا خیال مذھوڑے

دن كا حال اورمعشوق كى حياه جهيات سينبين عبيق واوعشق کی مصیبتیں بیتھرکو یانی کر دیتی ہیں ان دونوں مصیبتوں کا ذکر شاعرائنی

نے کیا ہے۔ اور اور جھیائے نا چھیے ایک سیااک باپ ۵۔ دوی سوجھیائے نا چھیے ایک سیااک باپ سامہ من بھول نہ داماِ سیسٹھن بریم سرد کے تو چھا جا ۱۹۔ بریم بنتھ من بھول نہ داماِ ترجیه کراه مجتب کی کهانی سن کرنا راض منه بو مختبت کی راه بهت

سخت ای بغیر سروئے کچھ بن بنیں بڑتا۔

ىشوىركى اطاعت بندى عورت كاامتياز بواورغالبًاس كى اطاعمت شعاری ہی اس کاسبب ہوکہ باوجود تمام تمدّنی اورمعاشری یا بندایوں کے ہمندی عورت اکثراسیف شوہرے ول پر بورا بورا قابو

رکھتی ہی اسی کو ماک صاحب نے کہا ہو۔

ا مسال بات ساک دها

ا وسے سوتی جو اوری جیت باندھا

ترجم استوبر کے سہاگ کا مزہ وہ یا آ ہی جواسی کا دصیان رکھے۔

वो सो छिपाये ना छिपे, एक हिया एक पाप

प्रेम पंथ मन भूल न राजा। कठिन प्रेम सर दिये तो खाजा ॥

कंत सोहागा पाय साधा। पावे सोई जो वहियित बाधा ॥ سله

حكه

کے بون بلون تہان کو کے لون دہی کست جیجے ترجیہ کرتے ہے۔ ترجیمے حسین اورغیرسین کا کیا سوال ۔ جسے شوہر چاہیے دہی حسین ہو۔ بقول مانی جائسی ع "جس ذرّے کو اُغوش میں ہے ہے وہ بین ہڑ" ماقبت نا اندلشی سے یہ کہ کر باز رکھا ہی ۔ دوش تا ہ جیھ سو جھ مذاکو

ترجمه إص كواك بنسوجه وبي قابل الزام بو-

ہنرکو مذتو پوسٹیدہ رکھنا جاہیے اور مذاکس کا اس طرح اطہار کرنا جا ہیے کہ نو دستائی معلوم ہونے لگے ان میں سے ایک اصول کی تلقین ملک صاحب نے بھی کی ہی۔ ملاحظہ ہوں۔

١٠- كن سِمْ چھپائے بردے مانها

ترجمه منركو پوشيده مذركهنا جاسيد.

خب فحط الرّحال ہوتا ہو تو ناقص چیز بھی کا مل ہوجاتی ہے۔ کلہ جب مسرور ما ہنس مذا وا بگلا تہہ سر ہنس کہا وا ترجیم جس تالاب بیسہنس نہیں اُنے وہاں بگلا ہی سنس کہلاتا ہے۔ ان مثالوں سے انداز ہوگیا ہوگا کہ ملک صاحب نے پدوضلی میں عدے بہلوکو قطعًا نظر انداز کر دیا ہی ۔ دوز مرہ اور ان کی زبان کی

क्रोन विकोन तहां को कहे।

कोन वही कंत जो महें।।

दोष ताहि जेहि सूम्म न आगू।

4

गुन न छिपाये परदे माहा।

जेहि सरवर मंह हंस न आवा। वगला तेहि सर हंस कहावा।।

ملك محمدجاتسي

2

افر کھی اور نرابی شبرینی نے جس پرائن کو پورا پورا تھرن حاصل نفا اس موضوع کی تلخی کواور بھی کم کر دیا ہم اس پر ان کا خاص اولہ دکش انداز بیان مشتزاد ہے۔

اکھراوط الکھراوٹ کمیرکی چونمیتی کے طرز پر تکھی گئی ہی ۔ الفاظ الکھراوط الکھراوٹ کمیرکی چونمیتی کے طرز پر تکھی گئی ہی ۔ الفاظ کہ بینظم شاعر مبائسی کے دؤرا خرکا نتیجہ ہی ۔ اس کے بید بھی قرائن ہیں کہ ایکداوٹ پر ماوت کے بدرکی نصنیف ہو لیکن سند متعین نہیں کیا ساگا۔

اكهرا وط كانمونه كلام

المیم محسبتد پرست پیارا تیم اکفریه ارتخه بحیا را عرص التیم محسبتد پرست پیارا تیم اکفریه ارتخه بحیا را عرص التیم محسبت موری ترحیه کی جو التیمت ہی وہ امرت پانا ہی سالے محالے کھیلو کھیلو اور کی تابع کی معرضت حاصل کرنے والا کھیلو اور کیا کھیلو اور کیا کھیلت ہو۔ محرضت حاصل کرنے والا کھیلو اور کیا کھیلت ہو۔

मीन शुहम्मद प्रीति पिथारा विनि लाखर यह प्रस्थ विवास

सा साहस जाकर जग पूरी सो पाता वह अभात पूरी

खा-खेलहु खलेहु श्रोहि मैंटा पुनि का खेलहु, खेल समेटा ۲۰ و کے سب کچھ کرتا کھی ناہی جیسے چلے ملکھ پر چھاہیں ۵ ۔ کہول سوگیان کہراسب اگر مندلیکھ بر چھاہیں بنڈت پڑھا کھرا وئی ٹوٹا جوریہو دکھھ ۔ بنڈت پڑھا کھرا وئی ٹوٹا جوریہو دکھھ ۔ ۲۔ جاسو کیا در پن کے دکھواک انداک ۔ آپر آبی جائے ملوجین بذین سزین بنایا

> वे सन किछ करता किछ नाही। जसे चले मेप 'परक्षाही।

कहों सो ज्ञान कफहरा सब आराह गढ़ लेकि र्

जासु क्या दरपन के देखु आप में ह आप
्यापु आप जाह मिलु जह जह नहिं पुनि न पाप (पद्शानला ।

पुराने के प्रिक्ति के प्र

هه باما وستاین شیرشاه کا ذکر بول موجود ، ک

पार बाह दिली मुललान्।

شير بيشاه ركي سيد. لما يو

ده به اور آخری کلام می باسرکی، اور پد ماوت کا سنه تصنیف به ور ایر کی اور پد ماوت کا سنه تصنیف به واقع اور آخری کلام بیسی می نظم ، سی اور آخری کلام بیسی و آغر می نظم ، سی اور آخری کلام بیسی و آغر می نظم ، سی اور آخری کلام بیسی و آغر می نظم ، سی اور آخری کلام بیسی و آغر می نظم ، سی اور آخری کلام بیسی و آغر می نظم ، سی اور آخری کلام بیسی و آغر می نظم ، سی اور آخری کلام بیسی و آغر می نظم ، سی اور آخری کلام بیسی و آخر می نظم ، سی اور آخری کلام بیسی و آخر می کلام بی کلام بیشی و آخر می کلام بی کلام بی

اس میں مرنے کے بعد جو واقعات پیش اسیں گے وہ درج ہیں اور اس سلسلے میں حضرت محد مصطفے سے اہل ہیت کے شفیع روز محشر ہونے کا تذکر ہ کیا گیا ہے .

ملک صاحب کے منعقق معلومات حاس کرنے کے اعتبار سے یہ کتاب ایک فاص اہمیت رکھتی ہو۔ اس سے صاف طور پرمعلوم ہوتا ہو کم کتاب ایک فاص اہمیت رکھتی ہو۔ اس سے صاف طور پرمعلوم ہوتا ہو کہ محی الدین سے ملک محد کاسلسائہ ادادت سیّداشرف جہا گیرے گھوائے سے ان کی عقیدیت مندی کے بعد شروع ہوا۔

اس نظم بین ملک صاحب کاجائس کو" موراستهان "کے تعارفی فقر کے کے ساتھ پیش کرنااس گمان کو بھی توی کرتا ہے کہ ملک صاحب خقر کے کہ کام کو ایسے کہیں یا ہرتصنیف کیا تھا کیونکر سامی تک بواس نظم کی تصنیف کا سنہ ہوسلطنت مغلیہ جائس تک بنہ پھیلی تھی۔ پھیلی تھی۔

ممکن ہرکہ ملک صاحب نے اس نظم کو دہلی کے قربیب ہی لکھاہو اور وہاں سے بلیٹ کر جائس ہیں پر ماوت کی طرح ڈالی ہو۔

له استه خری کلام مین ظهیرالدین بادشاه کی مدح ان الفاظی کی گئی ہی۔

با بر شاه چینتر بست راجا داج پاٹ اِن کا بدھساجا

کله جائسی گرنتھاولی کی جدیداشاعت یں آخری کلام بھی شامل کردی

گئی ہی۔ اولاً یہ کتاب بھی فارسی رسم الخطیس عقی۔

٠ له

> जी चालिस दिन सेवै, बार वहारे कोइ दरसन होह "मुहम्मद" पाप जाय सब धोइ

> > यह संसार सपन कर लेखा मांगत बदन नैन भरि देखा

> > का मोसौं उन भगर पसारा इसन इसेन कही को मारा

> > पुनि रिसाइ के कहै गोसाई'
> > फातिमा कहं दूँदहु दुनियाई

पुनि रस्त कहं आयसु होई फातिमा कहं समुमावहु सोई 1.

كمك محدجاتشئ

4۔ جو بی بی حیار میں بیدو کھو تو بیس کروں اُمّت کے موکھو ور آمّت کے موکھو ور آمّت کے موکھو ور آمّت کے موکھو ور آمّت کا تذکرہ اور ور میں مامیر وسٹی مامیر وسٹیر دستیاب موسکے جو حاض بی ۔

حب پستی مان لاگیں پات پستی کو دیے نو نو ہات ترجیہ کی حبب پوستے ہیں پتے گئے پوستہ نونو ہات کو دیے لگا۔ حبب بہتی مان لاگیں بچول تب پوستی مشکا وے کول ترجیم کی حبب پوستے ہی بچول گئے تب کو لمحے مشکانے لگا۔

منقرف اشعار اور مجی سننے میں جن کو اسی سلیلے میں خاتم کا ام مسنے مسلے میں خاتم کا ام مسنے مسلے میں خاتم کا ام م کے طور پر بغیرسی تہید و تنقید کے اہل نظر کے سامنے پیش کیا جاتا ہی۔ اے نیا و سنہ کینے کینے مشکرائی کی ابنی نظر کے سامنے پیش کیا جاتا ہی۔ اس کو بھی انھا ف سنہ کیا بلکہ ٹھکرائی کی بعنی جو بڑا تی ہم نے کی بھی نظی اس کو بھی ہمارے نامہ اعمال میں بہلے ہی سے لکھ دیا یا یہ کہ جو ٹرائیاں ہم سے لکھ دیا یا یہ کہ جو ٹرائیاں ہم سے لکھ دیا یا یہ کہ جو ٹرائیاں ہم سے لکھ دیا یا یہ کہ جو ٹرائیاں ہم سے کی جی معاف کر دیا۔

> जो बीबी झांड़ाहूं यह दोखू ती मैं करों उमन के मोखू

> > ( स्रास्तिरी कलाम )

जब पुस्ती मां लागे पात । पुस्ती बूदे नौ नौ दात ॥ ०- जब पुस्ती मां लागे फूल । तब पुस्ती मटकाव कूल ॥ ०-

(पोस्ती नामा)

م- ہمرے تو ایک محستد بیارا جیون مرن سہارن ہارا ترجمہ ہمارا توبس ایک محد بیارا ہی جو موت اور زندگی میں ہمارا مددگار ہو۔

سربرست نور ہر ہم محصرے دوالا کیے نہ ہوے جگت اُجیارا ترجمہ (ای محد) ہمارے دروازے سے نور برستا ہو تو بھر دنیا یں کیسے روشنی نہ ہو۔

م ۔ نربل مھان ہو دوجگ مانہیں جا ند سُرج تھری پر حیایں ترجیم کی تم (ائ محمر) دولؤں عالم میں روشن سورج ہو بلکہ جاند اور سورج تھاراعکس ہیں۔

> ه کون اس ملھانوں جہاں بہت ناہیں میبوط نبن تر بے سوجھت ناہیں

ترجمنے کون سی البی جگہ ہو جہاں مجوب نہیں (البتہ) انکیں تری مجوب گئی ہیں (البتہ) انکیں تری مجوب گئی ہیں (اس لیے) و کھائی نہیں پڑتا۔

۹- بے کرتا را توسب کچھ دیفا ہم با ور کچھ چیت منر کینھا ترجمہ کا ای باری تعالی تولئے ہم کوسب کچھ دیا لیکن ہم پاگلوں نے کچھ بھی دھیان ندکیا۔

نے۔ تم ہو تور نور بردانی ہھری صفت کو و نہیں جانی ترجیہ کا تم توریزدانی ہو تھاری صفت کسی سے نہیں جانی۔

۸- احدے احربھیوایک جوت دی تفاؤں کھیو حکست مدناوں کے تار نا پر پر محست مدناوں

ترجمه احدسے احربوتے ایک نور دوجگہ دنیا کا بھہبان ہڑا اور

محمرنام برا۔ ۹-جہاں لوبھر تینہ لابھ سنہ کوئی جہاں لابھ تینہ لو بھ سنہ ہوئی ترجيم جبال لالج برتا ہو وہاں فايده نبيس بوتا اور جبال فايده ہوتا ہر دہاں لا لیج نہیں ہوتا۔

۱- جه من پریم کهان تن مانسو کا یا دکست مذنین انسو ترجید علی دل بی محبت ہر اس بین گوشت یعی نفس کهاں اس کے تو محبم بی خون ہوتا ہونہ انکھوں میں اسو۔

سرباره ماسد

تهجو بهندی زن کسے ورعاشقی مردان سیت سوختن برسشمیع مرده کا ربهر پروان میت

شیخ علی سزیں کا بہ شعر صرف ہند وعور توں پر صادق بہیں آتا بلکہ کم و بیش ہندستان کی تام عور توں کے جذبات کی خاکہ شی کرتا ہی نواہ وہ کسی فرقے اور مکت سے متعلق کیوں مذہوں ۔

ابنے شو ہرسے جو مجتت مندستانی عورت کرتی ہی وسی توکیا اس کاعشرعشیر بھی دوسرے سے ممکن مہیں۔

اس كى « اُه سي درداوراس كى واه بي رازشگفتگى كھنچا بۇلا چلاآ تابىء -

وصل کا سکون اور ہجرکی ہے جینی دمکھینی ہو ترکسی ہندی عورت کے وہ جنربات جن کا اظہار وہ ان ہردوموا قع پر کر رہی ہو ملاحظہ فرمائیے ۔آپ ایٹ میں ایک شم کی بالیدگی محسوس کریں گے جو روح سے نقلق رکھتی ہے۔

کون ہندستانی ہیجراں تصبیب عورت ہی جسسنے اپنے آہ ونالہ سے دوسروں کو متاقر نہیں کیا۔ اور کون ہندی بیو می الیبی ہی ہی نے انٹوش وصل بیں آگر محبت کی جاشنی کا مزا چکھایا ہو اور دنیا ہے کیف رہی ہو۔

مبارک ہر وہ عورت جس کا جذبۂ تطبیف ہجر کے عنم اور وصل کی نوشی سے دنیائے مجتت میں ایک کیف پیدا کر دتیا ہی۔

يون توامل ول كي بيع بجروصل دونون ايك خاص كطف

رکھتے ہیں لیکن کچھ تو ہجراں نصیبی کی فراوانی اور کچھ اہل ول کاعم سے نیادہ میں ہول ان دو باتوں لے داستان ہجر کو بہ نسبت افسانۂ وصل کے زیادہ عام کر دیا ہی جنائجہ ہمرا نکھ میں افٹک ہجر نظر آستے ہیں اور خال خال مہنیں بلکہ بکٹر ت۔ بیا ور بات ہے کہ کسی جگہ اس کا اظہار مرد کی طرف سے ہوادر کہیں عورت کی جا نب سے بہندستانی معاشرت چونکہ مردوں کو برنسبت عورت کے بلند مرتبہ دیتی ہی ۔ شاید اسی خیال سے اس معاشرت میں ہجرکے غم میں بھے آ کھنے کو آس کی شان کے منافی قراد دے کر ایسے جذبات کے اظہار کا رواج عور توں ہی کی طرف سے کیا جاتا ہی اور حبذبات کا اظہار وہ مردوں سے بہتر کر بھی سکتی ہیں۔ بی مجاتا ہی اور حبذبات کا اظہار وہ مردوں سے بہتر کر بھی سکتی ہیں۔ بی وجہ ہی کہ سندستان کی ذبا نہیں جو اپنی خلفت کے لیے کلیٹا ہماں کی معاشرت کی رہین منت ہیں اسی طریقہ تنا طب واظہار جذبات کو اینا نے ہوئے ہیں۔

بندی عورت کی ہجران تعیبی کی داشانیں اتنی زیادہ ہیں کہ اس کی داشانی ایک مشتقل عبکہ کہ اس کی داشان غم نے ہندی ادب بیں ایک مشتقل عبکہ عاصل کرلی ہوا در جومقبولیت بارہ ماسا \_\_\_\_ یعنی بارہ جینے کے "ہجرکی داشان غم" کو حاصل ہو اس سے گویا سبھی واقف ہیں۔

غالباً اسی اعتبار سے شاعر جائسی نے بھی بدما دس میں شوہر کے بچر میں نامگتی کی ہی جس میں شوہر کے بچر میں نامگتی کی ہی ہی اور نالہ وغم کی نصو پر کشنی کی ہی جس میں اور اس اثر کے علاوہ ہو ہرافسائہ غم میں ہوتا ہو شاعوانہ محاسن اور تشبیها ت اور استعار ہے کی خوبیاں بھی موجرد ہیں۔

ا ۱۷ مکر جانشی

سب سے بڑی خوبی جوشاع جائسی کے "بارہ ماسے میں ہم وہ تشبیها ت اور استواروں کامقامی اور سندی ہو ناہر ۔ ان کی تلاش کے لیے ملک صاحب ایران توران ہنیں گئے بلکہ "قفیئه زمین برسزدین اگر کے سے ہم کوجذب تومیت سے بھی آشناکر دیا ہی۔

ناگٹی کے بارہ ماسے کے بعد ہزاروں بارہ ماسے مندواور الممان دونوں نے لکھے لیکن شاعر جاتسی کا "بارہ ماسم" مہندی ا دب کی بہنائی روسعت میں آپ اپنی نظیر ہو۔

سندی عورت کی مجت کے عنوان ظام کرنے اور نیز بہ بتا ہے لیے کہ ایک باکمال شاع زبان کو الفاظ کی تلاش اور جذبات کے برمحل صرف سے اس بیں واقعیت کاکیسا رنگ بھرسکتا ہے"بارہ اسٹا کا اقتباس ترجے کی شکل بیں حاصر کیا جاتا ہی۔اصل عبارت دوسری نبان بی ترجہ ہو کر اور مترج کی ستم ظریفیوں کے ہاتھوں یا مال ہو کہ حتنی بااثر باتی رہ جاتی ہی وہ اہل علم سے پوشیدہ نہیں لیکن اگر ترجے کی تمام خامیوں کے ہا وجو دکلام کی قوت ،اس کا اثر، اس کی روانی اور کی تمام خامیوں کے ہا وجو دکلام کی قوت ،اس کا اثر، اس کی روانی اور باس کی توانی اور باس کی زبان ہو اس کا بیا ہی اس کا بیا ہی اور ہمارے باس کا فرد سے استفادہ کیا۔ گر اس کا بارہ ماس بارے بی جاتسی نے اپنے بی کو سی برہندی داں جاتا ہی کہ بارہ ماس کیسا عام ببند اور ہردل عزیز ہی ۔ جاتسی کے زبانے سے اب بک بی دیارہ ماسے تھے گئے لیکن اس کے بارہ ماسے کو کوئی نہ بہنی۔

(معنمون لمالدسيتا ولم رمندرجهٔ الداکا و بهطر پزسنسه ایژی

بلند تخیلات پڑھنے والے کو اصل عبارت کی طرف متوجہ کرسکیں تو ا نوا ہر ہو کہ اصل عبارت کتنی موثر ، پرشکوہ اور رواں ہوگی۔

کُوبہ"بارہ ماسہ" پرماوت السی صخیم کتاب کا ایک معمولی جزو ہر لیکن زبان ، طرزا دا، نشبیہ روانی ، شیرینی اورسب سے بڑھ کر اپنے حذبات کی بنا پر بزات خودایک تصنیف ہو۔ بربھی ایک وجہ یا عذراس سربر برسر بربر است خودایک تصنیف ہو۔ بربھی ایک وجہ یا عذراس

کے پیر کرنے کا ہوسکتا ہے۔

ناكمتى كاستوبررتن سين أسسح جيوط كر بردس حيلا كيا بهو المتى راني ہر اور السی رانی جو البینے مشو ہر پر کانی حاوی ہر لیکن کھر بھی عورت ہر !! رنسین ایک دوسری عورت کے فراق میں جوگی بن الج یاط حيور حلاجاتا ہر اورسال بعرتك والي بنيس تاراس ورميان يس مندستان کا سرموسم گزرگیالین ناگتی کا تبجر وصل سے مذبدلا بشوسرکی فكر، سؤت كي فواه غوض سوكه كركا نثا موكني عرح طرح ك خيالات نے اور بھی زندہ درگور کر دیا تھا۔ لوگوں نے سبت سمجھایا بحجھا یا کہ رانی اجی بدمزه منکرو- اعظو آئینے میں اپنی صورت تو دیکیو، سویو، سمجو اور دل کر قابویں کرو۔ و کھیو تھبنورا کٹول کے ساتھ رہتا ہم سكن حبب مالى كو يا دكر تا ہو توكىسا دؤرا بتواكاتا ہو ـ ما دل كوزين سے محبّت ہی تو ہوتی ہے کہ گھوم پھرکس طرح اسے سیراب کراہاک نابت البنے كواس طرح بلاك كرنى بول التعارا شوبر حبب المقدير بإ دكر \_\_ ثكا دؤراً البؤالائك كالملكن بيرسب سمجعانا بنجعاً نا بهيار تقار شدمت غم کا بنتیج بواکہ رانی ہونے کی لاج بھی کھوئی۔ ناگمتی نے گھر بار کھیور کر حبکل کی راہ لی اور دایوانہ وار پھرسے اور جا ان

کھونے لگی۔

ناگھتی نے حس بے جینی سے مجائی کے دن کائے اس کا تذکرہ بھی "بارہ ماسے" میں موجود ہے۔ ایک ایک چوبائی میں ایک ایک مینے کی کیفیات کوزے میں دریاکی مصدات ہو۔ کی کیفیات کوزے میں دریاکی مصدات ہو۔

لماحظه پو:ر

### بإره ماسه

اسالڑھ لگ گیا ۔۔ بادل گرج رہے ہیں ۔ اود ہے اور کا لے پنکھ ، کمچیرو ، جبل ، کوّے آسان پراُڑرہے ہیں ۔سفید کیگے قطار در تطار دو تطار در قطار دو تطار در قطار دو تھا دور کے دور دیس ہیں ۔ بحلی کی تلوار جا روں طرف جبل رہی ہی ۔ بوند ایوں کے تیر زور وسٹور سے گر ہے ہیں ۔ گھٹائیں اُمنڈ اُمنڈ کراد ہی ہیں اِفاج ہجر میں باج نے کہ رہے ہی ۔ جوائی کا دکھ بڑھتا جارہ ہو یشو ہر دیس سے باہر ہی اور نمیں آ ہے ہے۔

به مرد المعنی منتبی منتبی است کچه نجیمتر سر پر آگیا مینڈک ، موراورکو کلا مست ہوکر بی ہو: پی ہو کہ رہے ہی اور تین بجلی کی چک سے ہی ہوئی خاموش !!

کہ رہے ہیں اور ہیں بھی کی چکس سے نہمی ہوئی خاموس !! بیہموسم برسات کا اور نئی انسی خشک !! کون مکان درست کرے

اورکون تخم ریزی کرے میری توکوئی بات بھی بہیں یو جھتا۔

حس کا شوہر گھریں ہو اُسی کو تمام عیش واَرام اور عزت مال ہو۔ میرا" پیا،" تو پر دلیں ہو مجھے سارا شکھ ، چین بھول گیا۔ ساون کے بانی سے کھیتوں میں بھرنی لگی لیکن میں سوکھی کی سوکھی ہی ہوں۔" پنر ہس نجھتر" بھی لگ گیا لیکن" پیتم کے درشن" منہ ہوئے۔ ای پیارے تھارے فراق میں بیں با ولی ہو گئی ہوں میرے اس نوزین پر بیر بہوٹی کی طرح رینگتے پھرتے ہیں -

سکھیوں نے اپنے اپنے شوہروں کے ساتھ ہنڈولا رہایا ہر ہری زمین اور سنتی چولیاں ۔۔ اور مجھے فراق پینگیں دے دے کر مجلا رہا ہر ۔ میرا دل بھنبھیری کی طرح بھٹکا پھرتا ہری را ہ منہیں سوجھتی ۔۔ ہمطرف بانی ہی بانی ہر ۔ مرے دل کی نا وَافِیر کھیوک کے تبا ہی یں بڑی ہوئی ہر۔

ے بہن ہوں ہوں ہو۔ ای پیا رہے تم کک کیسے پہنچوں مذمیرے پانو ہیں مذہبی ہو؟-بھا دوں کی کالی راتیں اکیلے کیسے کاٹوں یشوہرنے تو دوسری بستی بسائی ہی ابستر ناگ کی طرح وهر دھرکے ڈستا ہو اکیلی ایک پی سے معطوعات سنگل کی طرح وہر دھرکے ڈستا ہو اکیلی ایک پی سے

جیٹی بڑی ہوں ۔ انگھیں کھولتی ہوں تو ڈر لگتا ہے بجلی چک کراور اول گرج کر ڈراتے ہیں ۔ حبب مگھا حبکورے سے برستاہ تومیری

ا تھیں او لتی کی طرح ملکتی ہیں ، دل بھٹا جاتا ہو ۔ جدائی جان کو ایک گئی ہو ۔ بیر مہیناتو بہاڑ ہوگیا ۔ کاٹے نہیں کٹتا ۔ بھرے بھاروں

میں ایسی خیشک ہوں اور تم کو نصر یک نہیں ۔ میں ایسی خیشک ہوں اور تم کو نصر یک نہیں ۔

پانی کی بار طرحہ سے جل گفتل ، زمین اسمان سب ایک ہور ہے ایس اور نئی جو انی کے انتقاہ جل بیں ڈوب رہی ہوں پی پیارے ماتھ میں ماتھ دو!!

م میں اور کا کیا ۔ پانی گھٹ رہا ہو۔ اب بھی آجا و پیارے بھالے اسے سے ترونازگی بیدا ہوگی ۔

م و پیارے او دیکھوسے "پی ہو" پی ہو" کررے ہیں سہیل

نکلاہی " ہتھیا نجھ" مشروع ہوگیا۔ داجا زین کس کے میدان کو جا
د ہا ہی۔ آب نیبال سیپ کے مُنّہ کو مو تیوں سے بھر دہا ہی سمندر
اورسیپ سب موتی سے بھرگئے۔ سنس سمندر کو یا وکر سے جلے السے
ہیں۔ سارس کلیل کر ہے ہیں۔ سبزہ اگ رہا ہی جنگل تک بھول
دہے ہیں اب توا جاؤ!!

ہے ہیں اب واجو ا: دمیروغیم فراق مجھے کس طرح تباہ کیے ہوئے ہی ۔ اسی مرے کرشن

الكر مجهيم أس لسيرنجات ولاؤ!!

کا تک کی جاندنی کتنی کھنڈی ہو تمام عالم سروہ و ایک یک عبی حب رہی ہوں ۔مرے تن من کو بستر جلائے ڈالتا ہے۔

سارے سنساری دیوالی کی وهوم می ہے۔ سکھیاں جھو ک گارہی ہیںلکن مجھے کیا میری جوٹری تو مجھرسے بچھڑ گئی مجھے تو دنیا آجاڑ معلوم ہوتی ہے۔

ہدی ہے مرحہ ہوں اس میں ہوں سے تھر تھراتا ہوئم میں بنی ۔ دل سردی سے تھر تھراتا ہوئم میں میں ا

ہوت رہ یہ یوں ہوت گھر گھر سجاوط ہو بئیں کیا سنگار کروں میرارنگ روپ توسوم کے ساتھ گیا۔ وہ بلٹے تو یہ بلٹے۔

ے سا ھدیں۔ وہ ہے ویہ ہے۔ سُلگ سُلگ سُلگ کر خاک سیا ہ ہوگئی۔ اب" برہ" کی اُگ بی جل رہی ہوں ۔اس دُکھ در دکو پیاراکیا جائے۔ ملك محد حباتسي

ای بھنورے، ای کوتے مپتم کو مری سنانی یوں سنانا کہ وہ برہ
کی آگ بیں جل گئی اُسی کا وُھٹواں پر جو ہم کو لگ گیا ہے۔
پؤس کے جاوئے ہیں بدن تھر تھر کا نب رہا پرسورج طوبتے
ہی سردی نے ذور با ندھ دیا ۔ ببترگویا برف میں طوبا تھا ہو۔ کا نب
کا نب کرجی نطلا جاتا ہے۔ ببتم "کہاں کہ اس کو گلے سے لگا لوں ۔
جیکوی دات کی جدائی کے بعد دن کو ملتی ہی ۔ ایک بیں ہوں
کہ دن دات "برہ میں بیاکل"

خون بها، گوشت گلا، بر پارسنکه بوگتی عورت "بی بو" بی بو" رط کر مرگتی - حب سکھی بنیں تو زندگی کسی ،-

ما گھ کا مہدینا ہے۔ بالا برط رہا ہے، جتنا جتنا رکوئی کے بہل سے بدن کو ڈھانکتی ہوں اتنا ہی دل اور کا نتیا ہے۔

آنکھوں سے آشواس طرح بہتے ہیں جیسے دہاوٹ ہورہی ہو۔
ہمارے بغیر پانی تلوار سالگنا ہو۔ فراق ہوا بن کر جھوے مار دہا ہو۔
کہاں کا بناؤ اور کیسا سنگار ۔ فراق ہیں ڈورے کی طرح ہوگئی ہوں۔
حبالا تو مجھ برہ کی ماری کے لیے آفتِ جبان ہوگیا ۔ اسی بیا رہے
سورج ہوکر تیوکہ تم بن ماگھ کا حباط جائے کا نہیں ۔ متھارے بغیر
جسم ہے جس ہی اور دل ہے قابو اس پر بھی فراق کو چین نہیں جاہا

کیا گن بیل ہواکے جونکوں نے سردی کو پوگنا بڑھا دیا ہو۔ وہ قواب سہی بہیں جاتی - بدن بتنے کی طرح زرد ہوگیا بھربھی فراق باز بہیں آتا جھجھورے دیے ہی جاتا ہو۔ بتے جراگئے اور از مسراؤ بھر بھول بتے سٹانوں میں آئے سب کو نوش دیکھ کر میرا ول دونا ریخبیدہ ہتوا۔

ساراسنساری کر پھاگ گارہا ہم اور میرا بدن مثل ہولی کے جل رہا ہو یہ میرا بدن مثل ہولی کے جل رہا ہو یہ میرا پوں جلنا پیارے تم کواگر سپند ہو تو بھر مجھے کوئی غم تنہیں ۔میری تو خواہش ہی بہر ہو کہ بی تنظاری مرضی بجالاؤں کے ملی شکانے لگے۔

اب تو میرے جی بیں یہی آتا ہو کہ اپنا بدن جلاکر اُس کی راکھ ہوا بیں اُڑادوں کیا تعجب یہ اُس داستے پرجا پڑے جس پر

توقدم ركفتا ہو۔

پیت کے ساتھ لبنت وست بھی آگئی ہرطرف دھار ہورہی ہو۔
لیکن میری دنیا سُونی ہی۔ کویل کا پنچم راگ جُدائی بیں تیرسالگتاہو۔
مرے خون کے ہنسووں سے سارے جھاڑ جھنکار لت پت ہیں۔
ملیوا ور مجیٹھ کو بیں نے ہی ربگ دیا ہی ۔ بالم آم میں بورآ گئے
اب تو گھرکی یا دکرو اور آؤ ۔ جبگل بیں ہزاروں طرح کی بیّیاں ہوتی ہیں
لین بھنورا بالتی ہی کی تلاش کرتا ہی ۔ ناد بگی کی شاخ بہار پر ہی
اس کو فراق کا ہے کو باتی رہنے دے گاجس طرح کبوترا پنے گھر
پرٹوطتا ہی پیارے اُسی طرح آنجاؤ ۔ بی فراق کے پنچے میں ہوں بنیر
پرٹوطتا ہی پیارے کو باتی رہنے دیے گاجس طرح کبوترا پنے گھر

بیا کھ بیں لباس بارا در جندن آگ معلوم ہوتا ہے۔ سورج کی گرمی شوہر کی جھانو سے سرد ہوسکتی ہے۔ آؤ بیارے انگاروں پرلوٹ رہی ہوں۔ آؤ

اور آگ کو گلزار کرو - متھاری جوائی میں بھاڑی طرح جل رہی ہوں -تم حبتنا جا ہے جلائو متھارا دروازہ مذھبور دوں گی -

دل کا تالاب روز بروز گھنتا ہی جاتا ہم اور وہ وقت قریب

ہوجب اس کی زمین تروک جائے۔

رائمیدکا) کنول جواس تالاب بین کھلاتھا" بن جل" مرجاگیا اگرتم اگر" پریم جل" سے سنچو تو اب بھی اس کی بیل بھول سکتی ہے۔

سکتی ہو۔ حبیظہ کا مہینا ہو سنسار تپ رہا ہو، لؤچل رہی ہو، گولے اکٹھ رہے ہیں، انگارے برس رہے ہیں اور برہ کی آگ لنکالھونک کر محمد السمیں

اب محصے حلارہی ہی۔
حیاروں اؤر کی ہوا آگ برسارہی ہی، نشکا کو حلا کر بلینگ کو لگی
ہی، حیم جل کر سیا ہ ہوگیا۔ جدائی کی آگ کسیا پوشیدہ کا مرکز تی ہئی۔
مزیمی مجل کر سیا ہ ہوگیا۔ جدائی کی آگ کسی ہی، مجھ ڈکھیا کو کچھ سمجھائی
مزیس دیتا۔ ادھ جلی ہوگئی ہوں ، بدن کا گوشت سو کھ گیا۔ فراق موت
مزیس دیتا۔ ادھ جلی ہوگئی ہوں ، بدن کا گوشت سو کھ گیا۔ فراق موت

بن کے چیچیے براہ انس کھاکراب ہدی جبار ہاہو۔ ہرشام کو متھاری راہ دیکھتی ہوں۔ اس کھاکراب ہدی جبار ہاہو۔ ہرشام کو آتا راہ دیکھتی ہوں۔ اس کو گراتا دیکھرکر وہ مجاگ جائے گا۔

ای تحمر جوالیی اگ میں جلے جس کو کوئی بھھا یہ سکتا ہواس کو سراسنا جیا ہیںے۔

اس طرح روروکے بارہ مہینے بسر کیے ، ہزار دُکھ درد ایک ایک سانس میں جھیلے ، ایک ایک بِی بہاڑ ہوگیا اور ایک ایک بہرا ایک ایک جگ، آخر کاریش نے مورکی طرح جنگل میں رہنا مشروع کیاکہ شاید وہاں کچھ جی بہلے، کچھ بہتہ چلے لیکن ع ہبلا مذول مذتیر گئ شام غم گئی

اب تو متھاری جدائی میں تنکا بھی تیر معنوم ہوتا ہو۔ جبل اور فاختہ کو ہر چند راستا بتاتی ہوں گر کوئی نہیں سنتا۔ کو کلا کی طرح پکارتی بھرتی ہوں۔اور مہری کی طرح 'نے دہی" کی آواز لگاتی ہوں نیکن سب لاحال۔

## شاعرجانسي كي بهاكا

شاء جائسی کی تیمانیف آج ہے تقریباً جاربرس قبل کی تعمیر " اودهی کماکا" (اوده کی زبان) میں لکھی گئی تقیس المذابهان اودهی زبان کے متعلق صروری معلومات درج کرنا مناسب معلوم ہوتا ہی۔ ا فسانوی عهد پرتاریکی کاپرده برا استواکی کاپرده برا استواکی استان کی می تاریخ بتانا اس لیدادهی زبان کی میج تاریخ بتانا رشوارسا ہوگیا ہے یقین کے ساتھ حرف اتناکہا جاسکتا ہے کہ برج بھاثا کی طرح اودهی بھی خالص مندستانی زبان ہی ۔ البتہ السی مہیں کدونیا کے پردے پرازل سے رہی ہو ۔ گیا رھویں صدی علیوی کے لكُ بُعِلُك اسْ زبان في حَمِم ليار اس كى عَمِرُكُو يا الط نوسورس ہونہ

ا اُزُدو بی حسب ویل الفاظ ملک محد جانسی سی کے رایج کیے ہوتے ہیں ۔ ان سے قبل یا تو وہ قطعًا بوے ہی مد جاتے تھے یا اُن کا استعال مزہونے کے برابر تھا۔

مندی میں رایج الفاظ طبل، المير، المرا، سلطاني، سرتاج،

أردويس رايح الفاظ النگاره ،سوخمنا، جاگ،یل، در مین بهرایه، كَرْ هُو، جَبَان ، بنجارا ، بخنمت ، أما يا مُعَوْلُه ، للم مير، جِبْر ، مشيطان ، اسلام ، اسوار ورابر ۱۳ میزان میزار حیندن، نج رینا به

سسطرى آف اردولطريج تولفه رام بالوسكسينه صفحه ١١ -

كى خصوصيات اودهى زبان بوربى مندى

اور کھٹری بولی دونوں سے کئی باتوں میں مختلف ہر مثلاً

ا به خالص اود هی کی بول حیال بین فعل، فاعل کی صنمیر جنس اورتعال دسے مطابقت رکھتا ہی مفعول سے اس وقت بھی مطابق تہیں ہوتا حب کہ فعل متعدی ہو۔

٧- دوسے زیادہ اجزا والے الفاظ کے مشروع بین" ای « چ " اور " اوْ " « چ " کا ملقط او دهی کو ببت اور مجمی سندی رکھری بولی اور برج بهاشا) کو نالبیند ہے۔ اسی انقلاف کی وجہ سے ایک سى لفظ كو اودهى بن بالكسريا بالصنم حلى اور كمظرى بولى اور برج مجاشا یں بالکسریا بانصم خفی بولتے ہیں۔مثلاً اور هی ہی

'पीयार 'बीयाह کہیں گے اور کھڑی بولی اور ہرج مجاشا 'बियाइ 🗸 'बियाज 'नियाव पियार दुऋार

کیاری سیار مودار زیاو پیار اودهی کا یه اصول اردو قواعد کے بھی خلاف ہو- اورھ کے رہنے والي اردوبوست وقت عمومًا يبي غلطي كرية بي بعني فنل متعدى انتال كرية وقت بھی نعل کی مطابقت مفعول سے مہیں کرتے رشلاً تعمن اوقات وہ کہتے ہیں كم "مَي نے روٹى كھايا" حالانكى مونا جا ہيے" مَي نے روٹى كھائى" "ای" " ق " اور" اؤ" " ق " کی حکم برج بھا شا اور کھڑی بولی میں " ق " یا اور " ق " و" بولا حاتا ہے مثلاً اور هی یں " اور " ق بیاں " ، " آہاں " اور کھڑی بولی اور برج بھا شا میں " بیاں "، " وہاں " بولتے ہیں -

اسی طرح" = "اور" الله "كے بجائے اودهی كو " ق" باتے معروف ليسند ہم- اور برج معاشا كو" له" با" بائے مجبول مثلاً اودهی میں" ائی" "جاتی" بولیں گے اور برج معاشا میں " آئے" "مائے"

اودهی میں " है "" ایسے "کا تلقط" آئی " اور " او " " हे " کا القط " آئی " اور " او " " हे स " اسی " " हे स " " أس " " अ इस " يا अ इस " " و ور " " वा और " " و عنيره -

سر" ہونا" نعل کی شکلوں کے ماقدے ہیں جو عرف " تھ"

ہلے رستا ہو۔ وہ اب تک اودھ کے کچھ حقوں میں سے جائس
اور المبیلی کے آس باس سبولا جاتا ہو۔مثلاً ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ " ہُو" کے
بجائے اسے ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ الله ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ کہا ہومکن ہو بولا جاتا ہو۔

ر بر مربی بولی اور برج بهاشا دو نول بیر) جو" صفات" اور تلیکی ضایر " ه """ او " ه ه " او" پرختم بهوتے ہیں وہ اورهی میں بلا " ا" اه " با" او" " ه " کے ہوتے ہیں-اورهی میں بلا " ا" اه " با او" « ه اسان اورهی کوشی بولی برج بھاشا اورهی حكيس باعب فجيوثو حجبوطما اينو 100 مبيرا تيرا

ه کوری بولی میں تذکیریں کا " اور تا نمیث میں "کی " آتا ہو-برج بھاشا کا بھی یہی اصول ہے۔اودھی کی بول جال میں تو یہ فرق ظ برنہیں ہوتا البتہ ادبی زبان بن فرق ملتا ہو۔ شاعر جانسی سے تذکیر میں "کر" اور تانبیث ب*یں "کے" بائے مجبول سے استعال کیاہ*ر عب سے ظاہر ہوتا ہو کہ او دعی میں تا نبیث میں کی " پائے معروف

سيكهي بنبي بوتا "ي" بائے مجبول ہي سے ہوتا ہو۔

4 - كفرى بولى اور برج مجاشا دونون بين حرف جارسمشينغل کے سادہ شکل میں لگتے ہیں جیسے "کرے کو" "کرن کو" لیکن تقبیر ما بدر بی اور هی میں حروف جار صنم پر واحد متعلم میں لگتے ہیں جیسے آوے کھ "كمائے مال" "سیٹھ كر"

4- اورهی یس نغل حال ناتام (PRESENT INDEFINITE TENSE) کی شکلیں برج بھاشا ہی کی سی ہنوتی ہیں مرف صنمیرواحد ھا عز کی صورت یں سنسکرت کی طرح "سِ" " 🖈 " ہو" ا ہم جیسے " करिस " "كرس" وغيره - امريس بهي يهي صورت فايم ستي ہو-كوكبي كبيلي كبيلي أخرين" بهي " ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَيَتَّتَّ إِنِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

اے " ہوتی" بیوانا نفظ ہو۔اب اس کے بجائے " ہوتی" بیعی ہوگا پولتے ہیں۔

کے " پاؤب" بر لفظ اور حی ادب کے جلہ ضمایر بین مستقبل ہو گو بول جال میں محصن ضمیر جمع مشکلم بھی " ہم" ہی کے ساتھ آ" اہر مشاعر مباتسی کے ساتھ آ" اہر مشاعر مباتسی کے ساتھ آ" اہر مشاعر مباتسی کے جلہ ضایر اور دولؤں عددول بین اس کا استعال کیا ہی ۔

پورپی اودهی ین مصدر کا اختیامی حرف بھی " ﴿ ﴿ مِومَا ہُم حِیبًا " باؤب " بیں ہے۔ برح محاشان علی خصوصیات کی سب سیرای نصوصیات کی سب سیرای خصوصیات بواس کو اکثر دوسری ذبانوں خاص کر آردؤوسے ممتاز کرتی ہو اُس کا انداز تخاطب ہو۔ مایوسی، رئح، دردا ورنوشی کے جذبات بس نو بی سے بھاشا کی شاعری میں اوا ہوتے ہیں دوسری زبان شکل سے آئی من اوا ہر قدرت رکھتی ہو۔ خالباً اس کی برط ی وجہ بیر ہو کہ بھاشا کی شاعری میں جذبات کا اظہار عموماً عور ست ہی کی طرف سے کیا جاتا ہی جوگو یا جسم کرب واضطراب ہو۔ دوسری خصوصیت یہ ہو کہ بھاشا کی شاعری میں استحالے دوسری خصوصیت یہ ہو کہ بھاشا کی شاعری میں استحالے اور تشہیہات عام اور مقامی ہوتے ہیں جو شعر کو وار دات کا درج دے دیتے ہیں۔

که اودهی اوربرج مهاشای شاعری کی انبدا کی صحیح تاریخ متعین کرنا د شوار به کها آق بیرحباً ابه که سمالی به سے قبل بهی اس کی انبدا به گئی هی اور "بیشے نامنید" مام کا ایک شاعر سمالی بیم میں تھالیکن اس کا کوئی کلام دستیا ب بنیں موتا ۔ اسی طرح بار دمیراشاعر کا وجود سلامالی بیم بین بتایا جاتا ہم لیکن کلام اس کا بھی محفوظ منہیں ہم ۔

"جِند بردائ" مندى كا بهلاشاع بولمس كاللام من كه بهنجاب واس كى موكر الد تصنيف" برمتى راج راسو" عهد برفتى راج كا ايك روش كادنامه بوجس كا جم تقريبًا دهائى مزار صنفح كا بر- اسى كو مندى كا باوا آدم كه سكتے بي ـ

سلے اُردوشاءی پرعام اعرّاض ہوکہ اُس بی عبدبات واحساسات اول تو غیرفطری ہیں اور عن وعش کے اضالاں تک محدود ہوتے ہیں ۔عاستی وُسشوق کی محبت کے علاوہ دوسری قسم کی محبت کا انداز اُردؤشاءی بیں خال ہی ضال نظراً تاہو۔ تمیسری خصوصیت بر ہو کہ بھاشا کا شاعر معمولی بات کو اسکو کی معمولی بات کو اس طرحت کی اس معمولی بات پیدا ایک خاص بات پیدا ہو دہاتی ہو۔

چوتھے یہ کہ بھاشا کے مقوڑے سے الفاظ کثیر معانی پیداکر دیتے ہیں۔ مختصر بیکہ بھاشا کی شاعری حن وعشق ، درد وغم ، محاکات اور تخیئل من اداا در موسیقی کی ایک دل گداز تصویر ہوتی ہے۔

ملک محمد جائسی کی پر ماوت اور دو سری تصانیف مجاشا شاعری کی جمد خوات کی جمد خصوصیات کی تفسیر ہیں۔ ملک حیاحب کا بارہ ماسد، ان کا طرز اوا، اُن کے استعارات، تشبیرات اور الفاظ کا انتخاب مجاسلاً شاعری کی خوبیوں کی حال ہیں۔ شاعری کی خوبیوں کی حال ہیں۔

شاعر جائسی کی زبان کی خصوصیات کرے نیے انفاظ کاب محل استعال او قاعد کے اصولوں سے عثم پوشی شاعر جائسی کے بہاں کھوے بنائے گی۔

مرکبیں کہیں تو محفق کی دوانی پائی جاتی ہے۔کہاوتوں ،محاوروں
اے معتقف جائسی گر نتھا ولی کا قوال ہوکہ کہیں کہیں قوا عدکے خلا ف

ایک آ دھ لفظ ل جات تو مل جائے جلے کے جلے ڈ جیلے اور بے ڈ جنگے کہیں
منظیں گے یہ مصنف گر نتھا ولی کا قول محض قیاس ہی ہوئیکن اگر واقعی ایک آدھ لفظ
قواعد کے خااف لے بھی تب بھی ترتیب میں جس وسعت اور وقت نظر سے کام لیا
گیا ہم اس کا اندازہ کرتے ہوئے ایسے الفاظ کو خلاف قواعد کہنا درست منہوگا جا ماکم کے جبکہ اس وقت کی تواعد کا مطلق سے کا علم کیا
جبکہ اس وقت کی تواعد کا مطلق سے کو علم بھی مذہو۔

اور مزب الامثال كا استعال بھى شاعر جائسى نے كيا ہم بلكن وہ كھاشا كے فطرى طريقے سے نركہ محض شعر كے حسن طاہرى ير، اضافه كرنے كى غرض سے۔

س البته بعض مقامات پر محذوفات كاعیب صرور موجود برخس كی و حبه سي كبي با دى النظرين مطلب خبط سا بوجاتا به بعض مقامات برتعقید كاعیب بهی ملتا به بسكن بیعیوب خال بهی خال نظر ستے بین -

مہ ۔ شاعر جائسی کے دولفظوں کا استعمال بڑھنے والے کو کچھ عجیب ا معلوم ہوگا۔ اعفوں نے" نراس" لفظ کا استعمال" جوکسی کاساتھی نہ ہو"کے معنوں بیں کیا ہو۔

دوسرالفظ ہو "بسواس "جسے شاعر جائسی" بسواس گھات اُکے معنوں میں لانتے ہیں ۔اسی طرح "بسواسی" "بواس گھاتی "کے معنوں میں کئی جگر لایا گیا ہو۔ ربسواس گھات ۔فیریب دینا ۔ بسواس گھاتی - دنیا باز)

ه - شاعر جائسی سے کہیں کہیں بہت ٹرائے الفاظ استعال کیے ہی مثلاً " دن کر" کمعنی سورج کو" دن ار" لکھا ہے۔" شش دهم کی بجائے " سسہر" - " بھوبال" بمعنی راجا کے بجائے" بھوال "بشس وُ ھربمعنی سانپ کے بجائے "بسپر"

اسی طرح "آدِ" « आदि "کا استعمال " بائک کے معنوں پس اب حرف بنگلہ زبان ہی ہیں سنائی دنیّا ہولیکن شاع حبائسی سلے پہ وت ہیں اسے استعمال کیا ہو۔

ایک بہت پرانالفظ ہو" ہے، جو" ہی " کے معنول میں

ا ہے۔ نشاع جائسی نے اس کو مجبی استعمال کیا ہے۔ ایک اور ٹرانالفظ ہے "بیشے" جس کے معنی ہیں "پر" اس کو بھی ملک صاحب لائے ہیں اور " بھیے" کو بھی استعمال کیا ہے جس کے معنی ہیں "بیسے"

۱- ملک صاحب بعن مقامات پرنئے پرانے اور پور بی بچی دولوں طرح کے الفاظ لاتے ہیں مثلاً پراکرت کا ایک لفظ تفا"سنتو"

دولوں طرح کے الفاظ لاتے ہیں مثلاً پراکرت کا ایک لفظ تفا"سنتو"

در ہے " ہوسے کے معنوں ہیں استعمال ہوتا تفا۔ اس کی سندی شکل" سینتی " « الہ اللہ " ہہت دلوں" کک مستعمل رہی۔ ولی دکنی الیسے اُددؤو کے پرانے شعراتک نے اس لفظ کو استعمال کیا ہوشیاع جاسی اس لفظ کو ہبت جگہ لائے ہیں۔

، ۹- ہندی کے اکثر شعرا پر لفظوں کے تورط نے مرط وڑنے اور آن کی شکلوں کے مسخ کرنے کا الزام عاید کیا جاتا ہی ۔ شاعر جاتشی اس الزام سے بلند ہیں - پڑھتے وقت مصرع کے اخری مفرد لفظ کو مرکب کردینے میں جنتا فرق لفظوں کی صورت میں پیدا ہوتا ہر اُس سے زیادہ اُن کے الفاظ کی سٹکل کہیں کنیں بھٹی ۔

۱۰ شاع عبائسی نے تھیبٹھ اودھی الفاظ کا بہت زیادہ استعال کیا ہو مثلاً انھوں نے الفیظ کیا ہوت مرکب کیا ہو مثلاً انھوں نے الفیظ کی اس کے علاوہ بھی تھیٹھ اودھی الفاظ شکل میں دہ گیا ہو جیسے" راندھ ہر دسی " اس کے علاوہ بھی تھیٹھ اودھی الفاظ ہیں ہو ہندی اور بیوں کو دہیہاتی معلوم ہوں گے مثلاً " نوج " " موکا" "موکا" معروں " وغیرہ -

ارشاء حائسی نے "تو" یا "تیں" کی جگہ بر اکثر توی کھی کا گھ استنمال کیا ہی - بیہ قنوجی اور مجھمی کی وہ شکل ہی جو کھیری اور شاہم ال لاہر سے لے کر قنوج مک بولی حاتی ہی -

سے سے دون ہائی ہوں ہال کی سیدھی سادھی ہہ - مرکب الفاظ اول تو المفوں نے بہت کم استعال کیے ہیں - جہاں کیے بھی ہیں دو سے زیادہ اجزاکے الفاظ نہیں لائے ۔ دواجزاکے الفاظ نہیں لائے ۔ دواجزاکے الفاظ نہیں ان کو مفرد ہی سمجھنا جا ہیے کیونکہ جومرکب الفاظ استعال کیے بھی ہیں ان کو مفرد ہی سمجھنا جا ہیے کیونکہ وہ سنکرت کے طریقے پر ہیں۔ وہ سنکرت کے طریقے پر ہیں۔ جہاں لبھن بظا ہر مرکب الفاظ دراصل مفرد ہی ہوتے ہیں ۔۔۔ بیک جگہ پر تو پد ماوت ہیں فارسی کا ایک فقرہ ہی المفاکر دکھ دیا گیا ہے "سرتایائی" ہو۔

ن بر این کی بس اتنی ہی جھاک کہیں کہیں دکھائی پڑتی ہے ورنہ شاعر جاتسی کی زبان کو یا سائنچے یں ڈھلی ہوئی بہت ہی شیر میں اوردلکش ہو۔ شاہی دربار وغیرہ کے بیان بیں "اداکان" "بارگاہ" ایسے کھر لفظ آگئے ہیں لیکن وہ موضوع کے اعتبار سے زراسائھی ہنیں کھنگنے۔

شاع جائسی کی زبان کی جاشتی اوراس کاسٹریل پن نرالا ہو۔
اس میں برج بھاشا کی جاشتی ہو نہ کہ سنسکرت کی۔ اُس میں اودھی
اپنی نج کی مٹھاس لیے ہوئے ہو۔ اگر اس کا اندازہ کرنا ہوکداودھی
زبان کے بہتے ہوئے شیریں اورشقا ف چشے یک شاع جائسی
کی کتنی بہنچ ہو تو پر ما وت کی نزاکت تخیل ، روانی ، سلاست اور
فصاحت کا مطالعہ ناگزیر سا ہوگا اس لیے کہ بقول مصنف باکسی گرنتھا ولی اودھی کی خالص لیے میل مٹھاس کے لیے
جائسی گرنتھا ولی اودھی کی خالص لیے میل مٹھاس کے لیے
پر ماوت کا نام برابر لیا جائےگا۔

سرف میں اس نصنیف اس نصنیف معلوم کرلینا بوجوہ مناسب ہوگا سرجارج گری برسن نے اس کاس تصنیف معلوم کرلینا بوجوہ مناسب ہوگا سرجارج گری برسن نے اس کاس تصنیف من اور بیا دیت بھی بدما دت کاس تصنیف منابی ہے ہیں اور بدما وت کے اس صدی کاس تصنیف میں بھی تصنیف کاسن بہی سختا ہے ہیں اور بدما وت کے اس صدی کے نسخوں میں بھی تصنیف کاسن بہی سختا ہے ہیں میری مات ہونظم بدماوت میں شیرشاہ کی مدح اس کے زمانے کی سطرکوں کے تذکرے اور بیں شیرشاہ کی مدح اس کے زمانے کی سطرکوں کے تذکرے اور میں شیرشاہ کی مدح اس کے ذمانے کی سطرکوں کے تذکرے اور میں شیرشاہ کے مدل سمجھا جاسکتا ہے۔

اسم اس كى صعبت بين اختلاف بهر كيم لوك كيت بي كديد اوت سرمون البری میں تعلی گئی اور کچدا کسے بھی ہیں جواس کی ابتدا سنطق ہری قرار دیتے ہیں ادر سفیم فسر ہری کوس کمیل بتاتے ہیں ۔ ان لوگوں کے نز دیک اس نظم یں گویا بائیس سال صرف ہوتے ہیں۔ بیر حضرات نظم پر ماوت میں کشیرشا ہ کی مدح اورس تصنیف كى بچو يائيوں كے درميان لچھ بھويا تيوں كافسل سوسنے كى وجهست جن میں مرح پیر، زاتی حال، روستیون اور جاتس کی تعریف و توصیف مکھی ہی، بہ استدلال بھی کرتے ہیں کہ مدح سرائی اور تن مینیف ين كوئ تعلق نہيں ہو۔ مدح كى چوباتياں تكميل نظم پرسوس في فيري بی اضافه کردی گئی تقیس راسی سلسلے بی بیر بھی کہا جاتا ہو کہ ملک هلا نے شبرشاہ کو لفظ" سلطان"سے مخاطعیہ کیا ہو ا ورج نکہ وک<mark>امیا ہے ک</mark>ا بين دملي كا"سلطان" بأواتها مذكه سي فيه بجرى بين انس كيها اعتمام کاسن سویم المسیری ہی مذکہ کوئی دوسراسال اورنظم کے ٹرانے نسنوں میں بھی تصنیعت کا سال میں الاسری ہوری ہی ملتا ہو۔ پر اوت ایک معرکہ آراتصنیعت ہو سن تصنیعت میں میا کمی لین اس میں شاعر کی زندگی کے

بأئيس سال صرف ہوئے ہوں قرین قیاس منہیں ممکن ہو آنا وقت اُصرف ہُوا ہولیکن کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی کہ اس مدست کا شارسی فیری ہی ہے کیاجائے یہ مدت سی میں مہیجری سے بھی شروع ہوسکتی ہی۔

ننوی کی مروجه رسم کے خلاف ابتدایں بادشیاہ وقت کا ذکر ہذکرنااوراس کے تذکرے کو بعدے لیے اُکھا دیکھنے کی کو تی وجرمذ بنا نا اس رواج سے لاعلمی کا نبوت ہے۔ آخوابساکیوں کیاگیاسی دنیاوی لا کیج سے پاکسی اورطع سے ،چند جربائیوں کا فقل بائرانے نسخوں بی سیکاف مہری کا ہونا بھی کوئی قطعی دلیل پرما وت کے س تصنیف کوسئ فیم ہجری قراددینے کی نہیں ہوسکتی بنداس فصل عصے يه ميتج نكالا جاسكتا ہوكه مدح بورسي جوردى "كئي ہى۔ خاص کر الیبی صورت میں حبکہ ملک صاحب کی ایک دوسری تعسنیف ینی "اُنٹری کلام" بیں مدح اورسن نفسنیف کے درمیان بھی جار چویا تیوں کا نصل ہو اورس تصنیف عہد بابرشاہ ہے حس کی اس نظم یں مدح سرائی حسب رواج کی گئی ہو مطالقت کرتا ہو ۔۔۔ الس سے اس کا کھی نبوت ملن ہو کہ اگر میں ویدیں حاشیہ صفر اوا

ادا کان کے راجہ کی سرپرستی میں پر ما وست کا جونسخر تصنیب سے سوبرس بعد مبنگالی زبان میں ترجمہ ہوا ہواس میں سنتھنیت مسیق ہے۔ له ا خرى كلام كاس تصنيف السافية براسي طرح سنس بوابر بهاكا مقسفهم برقاسم كاست فينيف بعي ممدوح نظم محدث وسيرمطا بقت ركهماً بو- پر ماوت نظم کی گئی ہوتی تو پیدا وت میں ابراہیم لو دی کی مدح ملتی مذکہ شیرشاہ کی۔

یہ ورست ہی کہ سی شیرشاہ دہی کا سلطان مذیبوا تھالیکن یہ امریکم ہی کہ میں شیرشاہ دہی کا سلطان مذیبوا تھالیکن یہ امریکم ہی کہ وہ اس سے قبل سی ہوئے ہیں ہایوں کو سٹ ست دیے جیا تھا اور دہی کا لیے لینا جندروزگی بات تھی۔ اس کے علاوہ تحفیلی کی رسم دسمبر السال ہم میں غوریا گور کے مقام پر ادا بھی ہوئی تھی۔ عس طرح حسین میاں کو قطبین نے حسین شاہ لکھ دیا ممکن ہمواسی طرح میں شاع جائسی نے شیرخاں کو دتی کا سلطان بنا دیا ہو مدح کی ترنگ میں اتنا مبالغہ ناروا نہیں سمجھا جاتا اور پھر شہرت انسان کے ہیں ہیں جی میں اتنا مبالغہ ناروا نہیں سمجھا جاتا اور پھر شہرت انسان کے ہیں ہیں جینے جاتی ہی دوائی اوراس کی فتح یا بی کی خبر خود شیرشا ہ کے دہی چہنچنے دتی کی روائی اوراس کی فتح یا بی کی خبر خود شیرشا ہ کے دہی چہنچنے حقیل ہی شاع حائسی تک بہنچ گئی ہو۔

قصه کوتا ه نظم بدما وت مهمه فی شروع کی گئی اوراس و تت مرح بھی تھی گئی ممکن ہو کہ ختم ہوتی ہوسوس و سوسے میں اور اس و قت ملک صاحب نے خود جاکر شیرشاه کی خدمت میں پیش کیا ہو حبیا کہ مشہور ہے کہ موسی میر وہ درباریں گئے تھے۔

اے شیرسٹ و نے ہمایوں کو ارمحرم سے اللہ یہ مطابق مارمتی سے اللہ اسک کی میں دیا جرد لی گیا۔ اس کے میں شکست دی ۔ ہمایوں کا بیجھا کیا۔ وہ کچھ دن آگرے میں دیا جرد لی گیا۔ اس کے بعد حب ہمایوں نے دلی جھوٹ کی توسی اللہ اس شیرشاہ دبی کا سلطان ہوا۔
کلہ سیرشاہ ، مصنفہ فانون گو صفحہ ۲۰۸

سم النا المسلم ال

"سو لھویں صدی کے اوایل میں تصنیف ہوئی ۔اس بیں ہم کو اُس زمانے کی زبان اور تلفظ کا پتالگا ہو۔ ہندو مصنفف قلامت پرستی کی وجہ سے اپنے الفاظ کے ہجا پرانے سنسکرت کے طربق کے مطابق کرتے تھے لیکن مک محد نے اس کا آتباع نہیں کیا گا۔

یہی دائے سرجا درج نے سدھاکر چندر لیکا کے دیبا چیں کھی ہو۔

کھی ہو۔

"اَکے جِل کرآپ فولتے ہیں کہ اگر اس کا رسم الحظ ہندی ہوتا تو ہم کی جگہ ۲ پڑھا جانا قریب قریب ناممکن کھا ہ ہندووں کو مجبور کرتا تھا کہ وہ إلا کے معاملے میں تلفظ کا خیال مذکریں بلکہ اپنے آبا وا جداد کا آنباع کرتے ہوئے الفاظ کو اسی طرح لکھیں جبیباکہ وہ سنسکرت میں کھھے جاتے تھے۔ الفوں نے اپنی تصانبیت میں تلقظ کورواج ویا مذکستعل إلا کو۔

لالمسيتادام في البين ايك معنون بن جواله أباد استدري رباست منظ المائين شائع ہوا ہو سرجارج گری برس کی تابید کرتے ہوئے منظوم است ملک خصوصاً پرماوت کے رسم الخط کو فارسی سی قراردیا ہے لیکن بالکل حال بیسن تصنیف کی طرح رسم الخط کے متعلق بھی اختلافات پیدا ہو گیے ہیں اور ایک علمی بحدث کا دروازہ کھل گیا ہر كرآياتا عرجائسي كي تصانيف كارسم الخط فارسي تها يا مندي يناني پرما وت کے رسم الخط کو سندی قرار دلینے کے لیے توجیہا ایک مہنت جھوٹی بات برکی جاتی ہوگہ" مسلمان اہل قلم خصوصاً صوفیوں کامقصد اینے اصولوں کو ہندووں کے کا نوں تک بہنچانا تقااورغالبًا مک محمد آبک کا بھی بہی مقصد رہا ہوگا۔اس لیے انفوں سے پدما دت کو سندی رم الخط مِي لكها بيوكًا مذكه فارسي رسم الحظ بين، خاص كراس وفنت جبكه أز دو كالوك نام مجى مذ عبائت عقر المي بهريد د كيم كركه بدما دت ك خنف نسخ بهندی وسم الخط می سلتے ہیں وہ فارسی وسم الخط بی سینقل ہوئے ہی یہ حضرات ٔ فراتے ہیں کہ" بعد کو ان نظموِں کومسلمانوں سے اُر دورہم لحظ یں منتقل کر لیا کہنے کو تو بیر حضرات بیر کہتے ہیں لیکن اُن کے قرل کی تر دیرخود اُن کی دلیل سے ہموتی ہی ۔ اُرُدوٰ کا نام سر جان اور بات ہر اور فارسی الخط سے نا واقفیت اور بات ہو۔ اس لیے اگر شیرشاہ کے

وقت بی لوگ اُرُدو کا نام بھی مذ جانتے تھے تواس سے یہ متیج بہنیں کالا جاسکتا کہ وہ فارسی رسم الخط<u>سے بھی ہے ہہرہ تھے۔</u> دوسرے بیکہ ایسے زمانے بیں جبکہ آج کی سی اسانیاں طباعت کی فراہم منہ ہوں نظم یا نشر کی کتاب کا دایرہ اسا عت محدود ہی ہوگا جاہے وہ کسی رسم الخط بین کیوں نہ لکھی گئی ہو۔ السے زمانے بین کسی كتاب كى مقبوليت ظا مرابى كه است دوسرول كو سناكرى موسكتى تقى ـ اور بیمشہور ہی ہو کہ ملک صاحب کے چیلے پیرماوت کے دوہے برط مرط مرط ہوں کو ملک صاحب کے کلام کی طرف متوجہ کیاکرتے نقے نیں پر ماوت کے رسم الخطے انتخاب میں کسی تبکیغی مقصد کو بھی دخل بہیں ہوسکتا تھا۔ اوراگر مقور طی ویرے لیے بیامی فرص کر لیا جائے کہ ماک صاحب کا مقصد نہندوں ہی تفتوف کے اصولوں کی تبلیغ ہی کرنا عقا توظا مر به كم اس مقصد كا اولين نشام يرط سے مكھے سندو بي بو سكتے تھے جن میں سے مشتر فارسی پڑھ ریڑھ کر دفا تر میں بڑے بڑے عبدوں پر مامور محق ان کے استفادے کے لیے بھی رسم الخطکوسندی کینے کی کوک عزورت نہ تقی عہد شیرشاہ بی فارسی رسم الخطے دفاتریس رواج اور مندوس کی فارسی دانی سے انکارکرنااس عهد کی مِعاشرتی اور تمدنی تاریخ سے کھلی ہموتی حیثم پوسٹی کرنا ہو۔ اب ره گئے وہ کظر مذہبی ہندو جو اللہ یس آباوا جداد کی حرف برحرف بيروي كرنا ابنا " دهرم" سمجعت بول جاسم عام بول جال بي لفظ کہیں کا کہیں بہنج گیا ہوان سے بیرامیدرناکہ ملک صاحب کے کلام كو يرط معين كي خسن طن يرمحول كيا جاسكنا ہى بھريه بھي سمجھ يں بنيں الما محرماتسي الما محرماتسي

ا ماکہ محف من دوں بی رواج دینے کے لیے رسم الحظ کے انتخاب کے معاصلے میں ماک صاحب نے سلمان صوفیوں کی تعدا وکو کیسے نظر انداز کر دیا ہوگا۔

تعجب بالا تے تعجب بیہ کہ مہند وجن کے لیے خاص طور پر رسم الحظ کی طرح والی گئی ہو اور جن کے بیاں اب ایم الے اور بی اسے کے درس میں پرما ورت شامل ہو وہ تو اس کی اتنی قدر کرتے درس میں پرما ورت شامل ہو وہ تو اس کی اتنی قدر کرتے میں محفوظ نہیں اور اردو داں طبقہ جن کی بشتر فر دیں ملک صاحب کی نظموں کے مطالب در کنار اُن کے الفاظ کو بھی مذسمجھ سکتے ہوں وہ آج سے چند ہی سال قبل اپنی ادب نوازی کا یہ ثبوت دیں کہ منتقل کریں کہ چند سال قبل اپنی ادب نوازی کا یہ ثبوت دیں کہ منتقل کریں کہ چند سال میں مہندی رسم الحظ میں نقل کرے کے لیے مندی رسم الحظ میں کھے ہوئے نسخوں کو اُدر دمیں اس طرح اردورسم الحظ میں کھے ہوئے نسخوں کو اصل قرار دیا جاتے۔ ایک اور دیل مندی رسم الحظ کی تا بید میں چیش کی جاتی ہو تینی فارسی رسم الحظ کی حروف ہمی ( ALPHA 8E TS ) ہمندی الفاظ کو صبح طور پرا دا ہمنیں حروف ہمی ( Chapha Be TS ) ہمندی الفاظ کو صبح طور پرا دا ہمنیں کرسکتے اس لیے ملک صاحب کی تصانیف کے لیے ان کا استعال کرسکتے اس لیے ملک صاحب کی تصانیف کے لیے ان کا استعال کرسکتے اس لیے ملک صاحب کی تصانیف کے لیے ان کا استعال ناکا فی ہو۔

الیسی صورت میں بیرسوال ببیرا ہوتا ہو کہ وہ حروف جو فارسی حروف تہجی میں تہنیں لئتے اس رسم الحظ میں کیونکرادا ہوئے۔ اس کا بواب یہ ہو کہ اگرامج "ڈ" اور" ط"کو فارسی میں لکھنا چاہیں توکس طرح لکھیں گے ؟ جس طرح ان الفاظ کو فارسی رسم الخطیں کھا جاتا تھا اسی طرح ملک صاحب نے بھی پر ما دت میں ان الفاظ کو لکھا ہو گا۔

و مل ہو ہ ۔
الفرض میری دائے میں ملک صاحب کی تصانیف کا رسم الخط فارسی تھا جیسا کہ ابتدائہ جملہ منظوما ت کے آکددورسم الخط میں وستیاب ہو سے اور نیزسے میں وستیاب میں ہوجا نے سے بھی طاہر ہو۔



### سرايا

سنسکرت ادب ہیں" نکھ سکھ" (سراپا) کی ایک کثیر تعداد موجو دہج۔
پرما وت میں پرمنی کا "سراپا" دو مقاموں پر آیا ہج۔ ایک ہگا توتے"
کی زبان سے دوسری جگه" راگھو" کی زبانی ہشیہہ کی نزاکت اور معنوبیت کے ساتھ ساتھ ہندی ہذاق سلیم کا جو ہنونہ اِن دو لؤں سراپاؤں میں ملک صاحب نے پیش کیا ہج۔ اس کا اندازہ" سراپا"
کے مطالعے ہی سے جوسکتا۔ بھاکا کا شاعر اپنے سامنے کی تشییبات کو استعال کرکے کلام میں گنی ول کشی اور دل فریبی پریداکر دیتا ہجاس کا شہوت ملک صاحب کا" بارہ ماسہ" اور سراپا" ہیں ہونظم پدما وت کا کا شہوت ملک صاحب کا" بارہ ماسہ" اور "سراپا" ہیں ہونظم پدما وت کا کی میں میں خریبی پریدا کر دیتا ہجاس کی کری خاص فرق ہنیں ہونکہ ان دو نون "کھ سکھوں" کے انداز بیان میں کوئی خاص فرق ہنیں ہواس لیے گنڈیلاً " نو تے" کا بیان کیا ہوا سراپا" کریے کرے پیش کیا جاتا ہو۔

کری خاص فرق ہنیں ہواس لیے گنڈیلاً " نو تے" کا بیان کیا ہوا سراپا" کری خاص فرق ہنیں ہوا ہو۔

(1)

اُس کاسنگار اُسی کو بھبتا ہو پھرکوئی اس کی شرح کیاکرے۔ اس کے موئے مشکین کا بیج وخم راس کی لہریں) سانپ کی طرح بل کھاتا ہو اور اس کا رنگ بھونرے کے مانند ہو جب جوٹی کھول کر بال جھاڑتی ہو تو سالا سنسار سیاہ ہو جاتا ہو۔ زم الود گھونگھر والے بال زنجیر مجتست بن کر کسی کے گئے پڑنا چاہتے ہیں۔

(۳) اُس کی بےسیندو بھری ما نگ گویا اندھیری رین میں دِیا كى جوت ہو، ياكسونى برسوئے كى لكير، يا گھنگھور كھٹا وَں بين كجلى كى چک، یاآ کاش پر سورج کی کرن ، یا جمنا میں سرستی۔اور سیندورسے بھری مانگ تو خون یں بھری ہوئی تلوارمعلوم ہوتی ہی ۔

رسم) اس کی چکدار ببتیا نی کو ہلال کی روشنی سے تشبیبہ دینا غلط ہوگا كماس بي اتنى روشنى كهال مسورج أكر هزاد درج روشن مونب بھی اُس کی پیشانی کے نور کے مقابل ہنیں ہوگا مذکہ حیا ند عب میں مکس کا عیب ہو اوراس کی جبین میں سرعیب تنہیں۔

اس کی تھنٹویںمٹل سیاہ کمان کے ہیں جس طرف رُخ کیا زہر کے تیر برسائے بین کمان کرشن کے پاس تھی بھی را گھو کے ہاتھ ہیں۔ اسی سے داون ماراگیا اور اسی سے کنس کی جان گئی مجنوی کمان اورعورت كمان دار السي دهنك كاكون مقابله كرسكه.

دو نوں آنکھیں گویا بحرز خار ہیں مشرخ کنوں سبھھ کر بھو زے منٹرلاتے ہیں جس طرف اللی بے لگام گھوڑے کے مانند جا پہنی۔ اس کی گردش سے زمین آسمان سببل گئے۔

بلکیں کیا ہیں گو یا دو فوجیں آ<u>منے</u>سامنے تیرییے کھڑی ہیں ! دھر

منكب محادجاتشى

رام کی سینا اُوھر راون کی فوجوں کے بیج میں اُنکھ کا سمندر حایل کون ہر جُواِن تیروں کا کشتہ تہیں سارا عالم انفیں کا با مال کیا ہوا ہر۔

اک) اس کی ناک کو تلوار سے کیسے تشبیبہ دوں ۔ تلوار باریک ہوتی ہمج اور وہ مناسب طور پر بار یک اورموٹی اس کی ناک دیکیھ کر تو تا شرمن رہ ہؤا۔ توتے کی اکس خت اور شیرهی برقی ہر اوراس کی اک نرم اور ستواں . ہونٹٹ اور داننت کے قربیب ناک ایسی معلوم ہوتی ہو کہ گو یا توتے کے منه میں انارکو دیکھ کریانی بھرآیا ہی۔

ہوننط کیا ہی اب حیات کے کوزے ہیں ۔ ان کا رنگب مثل دو ببریا بھول کے ہرجب وہ بات کرتی ہر مھول جھرتے ہیں - ہیرااس کے سائنے گرد ہی جب وہ ہستی ہر ایک عالم روش ہو جا آ ہی منہ سے پان كارنگ ٹيكتا ہى ديكھيے بياب حيات كسے نفسيب ہو۔

(**9**) واننوں کی تبسی مثل ہیہہے کے مقی اور بیج بیج میں مشی کی دھڑی جی تقی ۔جس طرح بھا دوں کی اندیمیری را ت بیں بجلی جپکتی ہی اسی طرح ک اس کے داننت چکتے تھے ۔سورج، عیاند، ستارے، جوا ہر، لال اور بونکے سب اِس دائنت کی روشنی سے روشن ہیں۔

حب بجلی با وصعف اتنی روشنی کے اس کا مقابلہ نہیں کرسکتی توپیر اورکونسی چیزاس کا مقابله کرسکتی ہو مسکراتے وقت دائنت میں سے الیسی چیورط پیل ہوتی ہی جیسے سنگ سے شرار۔

حب بات كرتى بو زبان سے رس شيكتا ہو۔ اس كى آواد كے سامنے کو کلا ، پمپیها اور بانسری سب بہیج ہیں ۔اس کی گفتگوشراب مجتت مسع بعرى برجوسنتا بعش بوحانا برء

(۱۱) 'رخسارکیا ہیں گویا ایک نارنگی کے دوککرطے ہیں۔ بائیں رُخسار رہ ایک بل تھا جس سے لوگوں کے ول ج<u>لتے تھے</u>۔ قطبیہ اُسے دیکھ کر انكشت بدندان بو كبھي نكلتا ہو كہي ڈوبتا ہو ليكن بل كو چيوڑ كرا بني حبكه يسيح نهبس طلنابه

صدف گوش (کان) اس کے گویا دو بیراغ ہیں کالوں کی بالیاں گو یا دو بجلیاں چک رہی ہیں حب وہ دو بیٹر سٹاتی اور اور صفی ہی تو گویا بجلی چیک کرره حاتی ہو۔

اس کی گرون البی معلوم ہوتی ہو تھیسےکسی تارمیش بٹی مطاوس کی گردن اس کے مقابلے میں ایسے ہو ۔ پیرنزاکت اتنی کہ پیک کی مشرخی نکب کمنو دار به

د میکھیے بیا گردن کس کی بانہوں میں حایل ہو۔

سونے کے رنگ کے اس کے بازؤ اور کلائیاں ۔البی سڈول جیسے خوادی ہوتی کسی کا دل نکال کر مانفوں میں لیا ہوجس سے انگلمیاں بعو. م

سرخ ہیں۔ دنیا ہے دوح ہے۔ سارے سنساری آتماس کے ہاتھ ہو۔ (۵)

سینہ تھائی ہی اور نپتان لڈؤ ۔جس طرح بھٹورا اپنا ڈ نک کیتگی ہیں ڈبوتا ہی اسی طرح بپتان کے سرے چولیوں بی سوراخ کیے دیتے ہیں۔ کندن کے بیل کی انگیا سجاکراس بیں اب حیات کے دوکوزے بہ حفاظت رکھے ہیں۔یایوں سجھیے کہ دوا ہی تیر ہیں جواگراس طرح بندیۂ ہوں توسنسار کو زخمی کریں۔نیبوایسی جھاتیوں کی چولی محافظ ہی۔ پذیبو دیکھیےکس کی قسمت کے ہیں۔

### (14)

پیٹ صندل کا سا نوشبودار اور زعفران کا سارنگ والا ۔ دؤدھ کھی اس کو گرانی کر تا تھا۔ صرف بھول اور بان پررہتی تھی۔ سینے کے بال کا ساننپ نا ف سے کل کرلیتان کا سہنی وہاں موروں رہینی سرپتان کود کھھ کر ٹھٹک کررہ گیا ناف اس کی بنارس کاگر دا ب ہی جسے عبان غزیز بنہ ہو وہ اس کے پاس جائے ۔ بیسٹ کے بال ایسے معلوم ہوتے ہیں جسسے بھوٹر سے صندل کی نوشبو لینے کے لیے قطار در قطار جمع ہوتے ہیں۔ بہت سے گلا گھوننٹ کرمرگئے مگرایک کی بھی مراد ہریذائی ۔

### (14)

چوٹی ہے اس کی پیٹھر پر ہڑی زیبالین پائی سیٹھ شختہ صندل اور چوٹی سائپ، گو بیاسائپ المرین ادر ہا ہو اور دو بٹیمشل سیجل کے بڑا ہم مکن ہو صندل کی خوشبولینے سائپ جرطوا ہو۔ زلف رخصار پر بل کیا مسکواتی ہو گو با سائپ کؤل کے بھول کو منہ میں لیے ہو یا جاند کو مسلم کو با سائپ کؤل کے بھول کو منہ میں لیے ہو یا جاند کو

گہن لگ گیا ہے جوا قبال مند ہو وہی اس سانٹ کو دیکھے۔ سانپ منول کے بہول کومٹنہ یں لیے بیٹا ہی جواسے دیکھے استخت دلی تفییب ہو۔

اسی کرسی کی من ہوگی ۔ جیتے کی کمراس کے مقابل نہیں . زنبور رعظری كوايك عالم باريك كهنا به حالاتكه ال كى كمراس سي كبي باريك بهر يمي وجرتو بوكه غم وحسد مصار نبورزرد بوكيا اوراب السالون كوفر بك مازنا بح ول کے اشار کے سے کمر کوموطرتی ہی ۔ قدم اُٹھا کر حلینے بی اندنشہ ہو ٹوط من مائے سیراس کی کمرے مقابلے بیل بارگیا۔اسی وجر سے منگلیں بهاك كيا اورانسانون كانون اورگوشت اسى غضے بين كھاتا ہى -

(۱۹) گرداب ناف ابھی تک مانندغنی کنول کے ہے معلوم نہریکس مجنورے كى قسمت بى بى صندل كے تختے برنا ف مثل سم اور كے ہى ۔ دسكھيے اسے کون یا سے (دویٹے اس کے بدن پرایسا تھا جیسے سمندر میں لہری

والوں کی جوڑی الیبی جیسے خرا دے ہوئے ستون۔اس کے یا نزمثل کنول کے بھول کے مشرخ ۔اس کے قدم دلوتا ہا مفوں ہا تھ لیتے بي - جهان وه قدم رهني بهر ومان داية اسرر كهته بي - بهركوس الساصاحة أل عبس نے اس کے فارموں پر سرمزر رکھا ہو؟

ا کھن کی دلیری! بی تو یہ ہر کہ تیرے سرایا کا وصف مجھ سے ممکن ہی بہیں اس کیے کہ

ع سالیا کہاں سے لاؤں کہ تجوسا کہیں ہے

### حائس

جائس اوده کا ایک پُرانا اور تاریخی قصبه ہی جو آج کل ضلع رائے برلی بیں ہی چونکہ بلندی پر واقع ہی اس کیے اس کی آبادی ایک سین اور دلکش منظر پیش کرتی ہی ۔ دلکش منظر پیش کرتی ہی ۔

ولکش منظر پیش کرتی ہی ۔ اولاً اس کانام اودیا نگر تھا۔اوریہ مقام" بہر" رواجیوت، قوم کا منتقر تھا ۔حب محالا ہے میں سیرسالا رمسعود بعہد عنیاث الدین ہندان اس کانام" جائس" پڑا۔ اس کانام" جائس" پڑا۔

- جائل کی وجرنسمبرے بارے یں مختلف دلیپ روا یتبین بیان کی جاتی ہیں،۔

راىلشكر كامتنقر ہونے كے اعتبار ہے سلمان سپا ہمبوں نے جيش*س* كہنا شروع كيا بعدكو "حبيس" اور بھر حائس ہوگيا -

ر) سفراورمنازل کی صوبتوں کے بعد حب اس قصبے ہی اسلامی شکر کونسبتاً اکرام اورسکون میشر پتواتو اظہار سندیدگی کے طور پر لشکر کا نشکر چیلاً اعظاکہ میاب البیت" یہی نعرہ مسرت بعد کو بگر کر جائس ہو گیا۔ گویا جائس نعرہ مسرت کی بگروی ہوئی شکل ہی۔

رس) جائس صیغهٔ اسم فاعل ہر۔اس کامصدرہی"البوس والجوسان" حس کےمعنی ہیں وشمن کو رات کے وفت مارنا ۔۔۔ پونکہ جائس شخون آلکے فتح ہتوا نفااس لیے اس کا نام جائس بڑگیا۔

ملكب محرجانشى 1 7.4

رم، ایک روابیت جائس کوجلے عیش کی بدلی ہوئی شکل بتاتی ہو. نرتهبي اعتبار سيحائس همبشه متازرها اب بهي اكثر عادات ہر مذہب وللت کی جانس میں ایسی ہیں جو مذہبی اعتبار سے کا فی شہرت اور مقبولیت رکھتی ہیں جن میں سے ایک سیرا شرف جہانگیر کی درگاہ بھی ہو- ان کے علاوہ وہ مقابر بھی ہیں جو فتح جائس سے منعلق ہیں اور جن کو اعتقادی نقطهٔ نظر سے عوام نے مذہبی یا دگاروں کاسا

فتح مجائس کے قبل بہاں کی آبادی کس طوصنگ بر بھی معلوم نہیں. البترمسلمانوں سے آبادی کو بارہ حصوں بی تقسیم کرے ان حصول کا نام ان قبيلوں - كے نام برركها بوائن بين كابا ديروكي الفيس عقول بي سے

ایک کا نام "کنچانه" ہر جو ملک صاحب کا مولد موسکن ہر ۔ اس سرزمین سے کننے ہی علما ، فقیما ، حکما ، شعل ،صناع ، آہل سیف ، اہل قلم، صوفی، رسٹی، مُنی اُٹھے اور اپنی قابلیت کا سکّہ سِٹھاکر ایسے پیوند فاک ہوئے کہ آج کا گمنامی میں پڑے ہوئے ہیں گو جند امورفرزندجن سے جائس کی مردم خیزی کا پتہ حلتا ہے اب بھی موجود ہیں لیکن امتدا دز مانه کے کرسموں کے مانقوں ان کا تحفظ بھی مشکل ہی

معلوم ہوتا ہی۔ عائس کی زمین ِزرخیز، آب و پوانونسگوار اور آبادی کثیرتقریباً ۱۳۰۰۰ ہزار ہی ۔ اس کے باغوں میں فراکہات کی فراوا نی زمین کی زرخیری کایته دیتی به و اعلیٰ طبقے بیں زیارہ تعداد مسلمان حباکیر دارونِ اور زمینداروں کے اخلاف کی ہر جن کو قدامت بیندی مے مفلس کی ضافت

یں وسے دیا ہے بہندو ول بین علاوہ کاتستھوں اور معدود سے چند برسمبوں اور تھاکروں کے زیادہ آبادی شاگر دبیشبہ لوگوں کی ہے۔اس دیارِ علم وعمل بین اب عمومًا بے ملی اور بے علی کار فرما نظرائی ہے بنتیں تباہ اور تجارتیں غارت ہوگئی ہیں۔ البتہ:۔ از نقش و نگار ورو دلوارشکستہ سے نار پریداست صنا دیڈم را

ہماری زبان انجمن تر فئ اُردو (ہند) کا بندرہ روزہ اخبار ہر مہینے کی پہلی اورسو کھویں تاریخ کوشایع ہوتا ہوء چندہ سالاندایک دوہیا فی پرچہاپئے پیسے

ا**رُّدؤ** 

الخبن ترقی اُزدو (مند) کا سه ما ہی رسالہ

جنوری، اپریل، بولائی اوراکتوبریں شائع ہو ہا ہم اس بیں ادب اور زبان کے مربیلوپر بحث کی جانی ہو تنقیدی اور مخفقائد مضایین خاص اندیا زر کھتے ہیں۔ اُردومیں جوک بیں شائع ہوتی ہیں، اُن پر سمبرہ اس رسالے کی ایک محصوصیت ہیں۔ اس کا مجم ڈرلے در سوصفے یا اس سے زیادہ ہزنا ہو تھیت سالانہ محصول طاک وعیرہ ملاکرسات پڑ۔ سکر انگریزی را کھرمیے سکر عثمانیر) نونے کی قبیت ایک روہیریا رہ اُنے دور کر فرسکر سعمانیر)

رسالة سأننس

أنجن ترقی إِزُّدوُ (ہند) كا ما ہا ندرسالہ

نه طوف یا چه دوسته امریکی در بروسته مهایم خطون بت کایته به معتر محبس ا دارت رسالهٔ سامس . جامعهٔ غنیم میدرا باد- دکن

- ﴿ الْمُجِن ترقَّىٰ أَرْدُوْ (رَبْنَد) دَمِل

# عاليندليله

اُدُدوْنہ بان کی اشاعت و ترتی کے لیے بہت دنوں سے بیر خرودی خیال کیا جارہا تھا کہ سلیس عبارت بیں ممفیداور دل جیب کتا بیں مختصر عجم اور کم قیمت کی بڑی تعداد میں شابع کی جائیں۔ انجمن ترقی اُدُووْر ہند) نے اِسی صرورت کے سخت عام لیب ندسلساد شروع کیا ہی اور اس سلسلے کی بہی کتاب ہاری قومی زبان ہی جواد دو کے ایک بڑے سن اور انجمن ترقی اُدُووْر ہند) کے صدر جناب ڈاکٹر سرتنج بہادر سیرو کی چند تقریروں اور تحریر ول میتیشل ہی امید ہوکہ دیسلسلہ واقعی عام مین خاب ہوگا اور اُدُوو کی ایک بڑی بنون سے اُمید ہوکہ دیسلسلہ واقعی عام مین خاب مر

## پهارا رسم الخط

ازجناب عبدالقدوس صاحب ہاشی
سمالحظ پر بحث کی گئی اور خشق و دلیل کے ساتھ تابت کیا گیا ہے کہ ہنتان
کی مشترکہ تہذیب کے لیے آڈ دور تم الحظ مناسب ترین اور ضروری ہو۔
گیارہ بیسے کے شکے طلب کیجے۔
مین جرافی من فرقی فرور بہند) علد دریا رکیجے۔
مین جرافی من فرقی فرور بہند) علد دریا رکیجے۔
مین جرافی من فرقی فرور بہند) علد دریا رکیجے۔
مین جرافی من فرقی فرور بہندی ندی ا

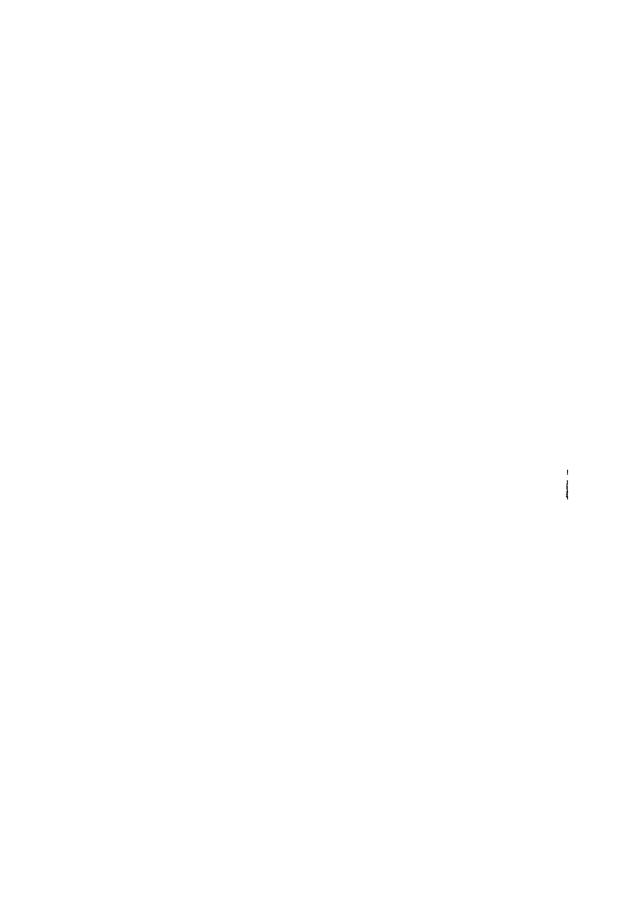

1233 | 1233 |

1 4